

# المالين خلاف



٥ حدایک مهلک بیاری

ه ست کاعلاج پست

و کلنے کے اداب

ہ دعوت کے آداب

٥ تواضع رفعت اوربلندي كا ذريع

٥ خواب كى شرعى حيثيت

٥ النكون كى حفاظت كييخ

و پینے کے آداب

و باس كريشرى أصول

حضرَت مولانا مُفتى عُبَنَ عَقِي عُتَمَانِي عَلَيْهُ







# JEFFICO PA

هكومت بإكستان كابي رحبطرليتن مغر ١٣٥٤٨

# ملنےکے پتے

- ♦ مين اسلامك ببلشرز ١٨٨٠/١-لياقت آباد ، كراچي١٩٥
  - + وارالاشاعت، اردوبازار، كراجي
  - → اداره اسلامیات، ۱۹۰۰ نارکلی، لابور۲
    - + مکتبه دا رالعلوم کراچی ۱۳
    - ♦ ادارة المعارف، دارالعلوم كراحي ١٨
    - کتب خانه مظهری، کلشن ا قبال، کراچی
- ◄ مولانا؛ قبال نعمانی صاحب، آفیسرکالونی گارؤن، کراچی

# پیش لفظ حضرت مولانا محمر تقی عثمانی صاحب مد ظلهم العالی

الحمد فمه وكني وستداد على عبادة الذيب اصطفى.

إمابعدا

ا پے بعض بزرگوں کے ادشاد کی تقیل میں احترکی سال سے جد کے روز مصر کے بعد ہے روز مصر کے بعد ہام محبد البیت المکرم محلف اقبل کرا چی میں اپنے اور سننے والوں کے فائد ہے کے بعد جامع محبد البیت المکر آئے ۔ اس مجلس میں برطبقہ خیل کے حضرات اور خواتین مرکب ہوتے ہیں، الحمد اللہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بغضلہ تعالی سامین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ سائیں۔ آئین۔

احتر کے معلون خصوصی مولانا عبد اللہ میمن صاحب سلمہ نے یکی عرصے سے احتر کے معلون خصوصی مولانا عبد اللہ میمن صاحب اللہ کے اور احتر کے ان بیانات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرو اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بغضله تعلق ان سے بھی مسلمانوں کو فائد، پہنچ رہا ہے۔

ان كيسٹوں كى تعداداب غائبا سوے ذاكد ہوگئى ہے۔ اننى ميں سے كچے كيسٹوں كى تقارير مولانا عبدالله ميمن صاحب سلم نے تلمبند بھى فرباليس، ادر ان كو چمو في چمو في حمور من مثل ميں شائع كيا۔ اب وہ ان تقارير كاليك مجموعہ "اصلاحى خطبات" كے نام سے شائع كر دہے ہيں۔

ان مے سے اس مقدر پر احتر نظر علی می کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے

4

ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقدیم میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ تصنیف شیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جو کیسٹوں کی عدو سے تیاد کی گئی ہے، لنذ اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پنچ تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر مقید ہے، تو وہ یقینا احتری کسی خلطی یا کو آئی کی وجہ سے ہے۔ لیکن المحد للہ، ان بیانات کا مقعد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پحر سامین کو این اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ماخت مرخوشم، نہ بہ انتش بستہ معوشم نفسے بیاد توی زغم، چہ مبارت وچہ معانم اللہ تعالی اے فضل د کرم سے ان خطبات کو خود احتری اور تمام فارئین کی اصلاح کا ذراید بنائیں، اوریہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ابت ہول۔ اللہ تعالی سے مزید دعاہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بمترین صلہ عطا فرائمی۔ آجن،۔

محمر تق عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳

#### جسعالله الرحلن الرحية

## عرض ناشر

الجمد الله "اصلاحی خطبات" کی پیجی جلد آپ تک پنچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چلد دابعے کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف ہے جلد طامس کو جلد از چلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد الله، دن رات کی مخت اور کوسش کے نتیج میں صرف چید او کے اندر سے جلی تیار ہو کر سامنے آگی اس جلد کی تیاری میں براور کرم جناب موالا عبداللہ میمن صاحب نے اپنی دو مری مصروفیات کے کی تیاری میں براور کرم جناب موالا عبداللہ میمن صاحب نے اپنی دو مری مصروفیات کے ماتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنالیمی وقت فیکل، اور دن رات کی انتقال مخت اور کوشش کر کے جلد هامس کے لئے اپنالیمی وقت فیکل، اور دن رات کی انتقال مخت اور کوشش کر کے جلد هامس کے لئے مواو تیار کیا، اللہ تعلق ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرائے۔ آمین ۔

ہم جامعہ وار تعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانامحود اشرف عِنمانی صاحب مدظلم اور مولاناراحت علی ہاشی صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنوں نے اپنی قیتی وقت تکال کر اس پر تظر علی فرمائی، اور مفید مشورے دیے اللہ تعالیٰ دنیاو آخرت میں ان حضرات کو اجر جزیل عطافرمائے۔ آمین۔

تمام قاریمی سے دعاکی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلطے کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور تو تقی عطافرہائے۔ اور اس کے لئے دسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما دے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توثیق عطافرہائے۔ آجین۔ ولی اللہ میمن ولی اللہ میمن اسلاک بیلیشر ڈ

من احلام ببلیشرد لیات آباد - کرامی

# اجالى فهرست خطبات

| 10-  | ٨٠ تواضع _ رفعت اود لمبندى كا درايع |
|------|-------------------------------------|
| 41   | الم حدر الك معالشرق ناسور           |
| ۸4   | ۲۲ خواب کی حیثیت و                  |
| 1.1" | ٣٣ _ ستى كاعِلاج بِشَى              |
| 114- | مہم اُنگھوں کی مفاظت کیجئے          |
| 10-  | مم کھانے کے آداب                    |
| 110  | ٢٧ _ بيني كي أداب                   |
| ۲۴۱  | ٢٨ _ دعوت كي أداب                   |
| 104  | ۲۸ _ باس کے شرعی اصول               |
|      |                                     |



# تفصيلي فهرست مضامين

(٧٠) \_\_\_ تواضع رفعت اورباندي كاذرايد تواضع ، رفعت الدلمندي كا دريعه 14 تواطيع كالهميت 44 سب سے بیلی نازمانی کی بنیاد YA الشريح كمرك أسطعقل مت علاة YA تمام گن بول کی جسٹر " تنجیر" 49 تماضع كاحقيقت 44 بزدگوں کی تواصنے 4. حضوراتد كسس صلى الشرعليسلم كي أواضع 41 مضور كا جلنا 21 حضرت مقانى كالعلان Tr مشكتكى الدفنانية بيداكرد 44 حضوركا اظبادعا جزى 44 اہمی یہ جادل کیے ہیں 34 حضرت سيرسليان ندوى دح ادر تواضح 10 "أنا" كابت دل سے كال دو 10 44 ممكركمثال 24 حضرت داكر عدائي صب الدتواضع

حفرت مفتى فكشفيع منا ادرتوامنع

12

27



ام شکرادر آواعنع کیے جمع ہول AY اكدمال DT ٢٠ بده كادرج فلاً سے كمتر 04 ۲۴ عرت ناک قصر 20 هم عبادت من تواضع 20 45 CE 39 K4 00 ۲۸ کیفیات برگزمقصورتیس 24 مم عبادت كي قبول بون كي ايك علامت 24 ٢٩ ايك بزدك كاواقد 44 ٥٠ ايكسترين مثال 24 اه سادىگفتگوكا عاسسل DA ٥١ تواضع ماصل كرن كاطريق DA ۵۲ شکرکڑت سے کرد 44 الم محكر معنى 49 ۵۵ قلاصہ \_ حسد-ایک مهلک بیماری

ا ..... حدالیک باطنی بیماری ہے ۲ ..... حدکی آگ سکتی رہتی ہے ۳ ..... حدکی حقیقت میں محد ہے تا فرض ہے ۲ ..... حدکی حقیقت

| 44  | ٥ "رشك "كرنا جائز ٢                     |
|-----|-----------------------------------------|
| 44  | ٢ حمد کے تمن در جات                     |
| 44  | ے مب سے پہلے حمد کرنے والا              |
| 44  | ۸ حسد کرنے کالازی نتیجہ                 |
| 44  | ٩ حسد کے دوسیب ہیں                      |
| 4A  | ١٠ حمد دنیاد آخرت من الماک کرنے والی ہے |
| MA  | اا ماسد حدى آگ من جلار بناب             |
| 44  | ١٢ حسد كاعلاج                           |
| 44  | ١٢ تين عالم                             |
| 4.  | ۱۳ حقیق راحت کس کو حاصل ہے              |
| 41  | ۱۵ رزق ایک نعمت «کملانا" روسری نعمت     |
| 44  | ١٦الشى كمت كے نبلے                      |
| 44  | ے ا <sub>۔۔۔۔۔</sub> ار در کی ایک مثل   |
| 44  | ۱۸ اپی نعتوں کی طرف نظر کرو۔            |
| 44  | ١٩ بميشدات ہے كم تركود كمو              |
| 49  | ۲۰ حفرت عبدالله بن مبارك اور راحت       |
| 200 | ٢١ خوابشات ختم مونے والی نمیں           |
| 40  | ۲۲ سیالله کی تقتیم ہے                   |
| 45  | ٢٣ حمد كا دومرا علاج                    |
| 44  | ۲۳ ایک بزرگ کا دانند                    |
| 44  | ٢٥ المام ابو صنفه كانميت سه بخا         |
| 44  | ٢٧ امام أبو صنيفه كاليك اور وأقعه       |
| 44  | ٢٧ حقيق مفلس كون؟                       |

| 44                               | ۲۸ جنت کی بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰                               | ٢٩اس كافائده ميرانقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٠                               | ٣٠ حسد كاتيسرا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| At                               | ا ا حد کی دو قتمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AY                               | ٣٣ فورأ استغفار كرے                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AY                               | ٣٣ اس كے حق ميں وعاكر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AT                               | ۳۴ حن تلفی کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AM                               | ۳۵ زیاده رشک کرتامهمی احجیانسین                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10                               | ٣٧ دين كي وجه سے رشك كر نااحچما ہے                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AD                               | ٣٧ ونياكي وجه ے رشك پسنديده شين                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AD                               | ۲۸ شخفاور مربی کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | (۱۷)_خواب کی چینیت                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.                               | ا سيح خواب نبوت كاحصه مي                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.                               | 1 سپے خواب نبوت کا حصہ میں<br>۲ خواب کے بارے میں دوراکیں                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | ا سیح خواب نبوت کا حصہ میں<br>۲ خواب کے بارے میں دورائیں<br>۲ خواب کی حیثنیت                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.                               | 1 سپے خواب نبوت کا حصہ میں<br>۲ خواب کے بارے میں دوراکیں                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.<br>41                         | ا سیح خواب نبوت کا حصہ میں<br>۲ خواب کے بارے میں دورائیں<br>۲ خواب کی حیثنیت                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.<br>41<br>47<br>47             | ا نواب نبوت کا حصہ میں ۲ خواب نبوت کا حصہ میں ۳ خواب کے جارے میں دورائیں ۳ خواب کی حیثیت ۳ خواب کی حیثیت ۳ حضرت تعانوی اور تعبیر خواب ۵ حضرت مفتی صاحب اور مبشرات ۵ حضرت مفتی صاحب اور مبشرات                                                                                                             |
| 4.<br>41<br>47<br>47             | ا تح خواب نبوت كا حصه مين المسيد خواب نبوت كا حصه مين المسيد خواب كي حين ورائين المسيد على ورائين المسيد خواب كي حينتيت المسيد خواب المسيد خواب المسيد خواب المسيد خواب المسيد خواب المسيد عضرت مفتى صاحب "اور مبشرات مين المسيد الله عليه وسلم كي صورت مين المسين آسكا                                   |
| 4.<br>41<br>41<br>41<br>41<br>41 | ا خواب نبوت کا حصہ میں ۲ خواب نبوت کا حصہ میں دورائیں ۲ خواب کی حیقیت سے خواب کی حیقیت سے خواب کی حیقیت سے حضرت تعانوی "اور تعبیر خواب ۵ حضرت مغتی صاحب" اور مبشرات ۲ حضرت مغتی صاحب "اور مبشرات ۲ شیطان آپ صلی الله علیه وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا کے حضور ملی الله علیه وسلم کی زیارت مظیم سعادت ہے۔ |
| 4.<br>41<br>47<br>47             | ا تح خواب نبوت كا حصه مين المسيد خواب نبوت كا حصه مين المسيد خواب كي حين ورائين المسيد على ورائين المسيد خواب كي حينتيت المسيد خواب المسيد خواب المسيد خواب المسيد خواب المسيد خواب المسيد عضرت مفتى صاحب "اور مبشرات مين المسيد الله عليه وسلم كي صورت مين المسين آسكا                                   |

| 44   | اامل دار بيداري كاعمال برب                                |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 44   | 11 اچھاخواب وحوے میں نہ والے                              |
| 94   | ۱۲ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانسی بات کا تھم دینا |
| 94   | ۱۱ خواب مجتت شرعی قهیں                                    |
| 44   | ١٣ خواب كاليك عجيب واقعه                                  |
| 44   | 10 خواب اور کشف سے شرقی تھم جمیں بدل سکتا                 |
| 1    | ١٢ حضرت فيخ عبدالقادر جيلاني كاليك داتعه                  |
| 1-1  | ١٤ خواب كي بنياد پر مديث كي ترويد جائز قميس-              |
| 1+1  | ١٨ خواب ويمينے والا كيا كرے؟                              |
| 1-1  | ١٩ خواب بيان كرنے والے كے لئے دعاكرا-                     |
|      | *                                                         |
|      | سِس السِستى كاعِلاج يَّئِيتى السِستى كاعِلاج يَّئِيتى     |
| 1.4  | ا استی کامقالمہ "ہمت" ہے کرے۔                             |
| [+4] | r حاصل تنسوف " ود باتي "                                  |
| 1-4  | سے نغس کو بہلا پھسلا کر اس ہے کام لو                      |
| L-A  | م سر اگر مدر ملکت کی طرف سے ای وقت باوا آجائے؟            |
| 1.4  | ۵کل بر مت ثالو۔                                           |
| 1-9  | ٢ اے فائدے کے لئے حاضر ہوتا ہول۔                          |
| 11.  | ے وہ نمات زندگی کس کام کے؟                                |
| 311  | ٨ ونيا كے منامب اور حمدے                                  |
| 111  | . ٩ ونيا كامنفرد منعب اور عهده                            |
| 117  | ۱۰ بزر کون کی خدمت میں حاضری کا فائدہ                     |
| 114  | ا ا وه بات تمهاري بوحي -                                  |
| 117  | ١٢ زيرو کي کان ميں باتي وال وس -                          |

| 115              | ١٣ عذر اور مستى ميں فرق ہے۔               |
|------------------|-------------------------------------------|
| <sup>رم</sup> ۱۱ | الما بدروزه کس کے لئے رکھ رہے تھے؟        |
| IIA              | ١٥ ١٥ كاعلاج- سبي كاعلاج-                 |
|                  | ١٥ من كاعلاج- من كلول كى حفاظت كيج        |
| 114              | اایک ملک بیاری                            |
| 1111             | ٢ يه كروا محونث بينا رائ كا               |
| 171              | ٣ عربول كاقبوه                            |
| 111              | سم مجر لذت أور حا <u>ا</u> وت حاصل موگ -  |
| ITT              | ٥ الكميس بدى نعمت بين-                    |
| ITT              | ٢ مات ميل كاسفرايك لمح مين                |
| 122              | ٤ آنكم كالمعج استعال                      |
| 170              | ٨ بد تكاس سے بحیے كاعلاج                  |
| 144              | ٩ ، شهوا في خيالات كا غلاج                |
| 177              | ۱۰ تمهاری زندگی کی قلم چلا دی جائے تو؟    |
| 170              | ١١ دل كا مأل بهونا اور مجلنا كناه شيس     |
| 177              | ١٢ موج كرلذت ليما حرام ب                  |
| 174              | ١٣رائة مِن عِلْتِ وقت نَكَاهِ تِبِي رَكُو |
| 144              | ١٣ يه تكليف جنم كي تكليف ے كم ہے          |
| 174              | 10 ہمت ہے کام لو                          |
| 174              | ۱۲ دو کام کرلو                            |
| IYA              | ١٤ حفرت يوسف عليه السلام كي سيرت اناد     |
| 174              | ١٨ معزت يونس عليه السلام كاطرز اختيار كرو |
| 150              | ١٩ عمين پکارو                             |

۲۰ ..... دنیاوی مقاصد کے لئے دعا کی قبولت۔ 150 ٢١ ..... دين مقعد كي دعا ضرور قبول موتى ب 121 ۲۲ ..... دعاکے بعد اگر گناہ ہو صائے؟ 171 ٢٣ ..... توبد كى تونق ضرور مو جاتى ب 121 ٣٣ ..... مجر ہم حمهيں بلند مقام تک پينچائيں عے 177 ٢٥ ..... تمام گنامول سے نيخ كاسرف ايك يى نىخ 177 (۲۵) \_ کھانے کے آدار ا .... دمن کے یا فج شعبے 1174 ۲ ..... معاشرت کی املاح کے بغیروین تاتص ہے LYA ٣.... حنور ملى الله عليه وملم برچز سكها مح .... 174 س کمانے کے تین آداب 174 ٥.... يملاادب "بهم الله" مرمعنا 10% ٢.... شيطان كے قيام وطعام كا نتظام مت كرو 11% مريس محريس داخل موتے كى دعا 101 ا برا ملے کمانا شروع کرے 155 ا .... شيطان ان لئ كمانا ولال كرنا واحتاتها. 164 اا .... بحول کی محمداشت کرمی Irr ۱۲ شیطان نے مے کردی 166 ١٣.... به کمانالله کې عطاب 166 ١١ .... به كماناتم تك كس طرح منها؟ 100 ٥ ..... مسلمان اور كافرك كماتے من اماز 144 ١٧.... زياده كمانا كمال قهيس 154

| 17%   | ا جانور اور انسان پس فرق                        |
|-------|-------------------------------------------------|
| 164   | ١٨ حضرت سليمان عليه السلام كي مخلوق كو وعوت     |
| 164   | ١٩ كمانا كماكر الله كاشكر اداكرو                |
| 164   | ٢٠ بركام ك وقت زاويه نكاه بدل لو                |
| 10.   | ۲۱ کمانالیک نعمت                                |
| IAI   | ٢٢ كما في كالذت دوسرى لعت                       |
| اها   | ۲۲ عزت سے کمانا لمنا، تیری نعت                  |
| 101   | ٣٢ بموك لكنا وحمي تعمت                          |
| IDT   | ۴۵ کمانے کے وقت عانیت، پانچویں نعت              |
| PA    | ١٧ دوستول كے ساتھ كالم مئى قىمت                 |
| 107   | ٢٧ يه كمانا عبادتول كالجموعدسي                  |
| 107   | ٢٨ تغل كاسور كي علافي                           |
| 100   | ٢٩ وسترخوان المات وقت كي دعا                    |
| 141   | ۳۰ کمانے کے بعد کی دعا پڑھ کر ممثاہ معاف کرالیں |
| IDL   | اس ممل چمونا، تواب محيم                         |
| 104   | سس کمانے کے اغد میب مت نکالو                    |
| IPV   | ٣٣ كوئى يرائيس قدرت ك كارخافي بين               |
| 144   | ۳۴ایک بادشاه وایک تمعی                          |
| 109   | ٣٥ ايك جمو كاعجيب واتعم                         |
| 14.   | ٢٧ تجامت من بدا مونے والے كثرے                  |
| 141   | ۳۷ رزق کی اللدی مت کرو-                         |
| PT    | ۳۸ حضرت تمانوی اور رزق کی قدر                   |
| . 177 | ٣٩ دستر خوان عجما زلے کامیح طریقه               |

| 146         | ٠٠ آج مارا مال                                    |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 140         | اس" "مرك " ايك مالن ې                             |
| מרו         | ۲۲ آپ کے گمری حالت                                |
| פאו         | ٣٣نىت كى قدر فرماتے                               |
| 144         | ٣٣ كمان كى تغريف كرنى جائية -                     |
| 155         | ٣٥ يكان والي تعريف كرنى جائي-                     |
| 114         | ٣٦ بديد كي تعريف -                                |
|             | ٢٧ بندول كاشكر اداكرد                             |
| API         | ۸م حضور کا سوتیلے سنے کوارب سکھانا                |
| 144         |                                                   |
| 149         | ٣٩اپ مائے سے کھانا ارب ہے                         |
| 14-         | ٥٠ كمانے كے وسط من يركت نازل موتى ہے              |
| <b>14</b> • | ۵ اگر مختلف اشیاء ہوں تو آگے سے اٹھا سکتے ہیں     |
| 147         | ٥٢ باكس إتد سے كمانا جائز ميں                     |
| 145         | ۵۳ غلطی کا عتراف کر کے معانی مانک کنی چاہیے       |
| 144         | ۵۰ایی نلطی پر اژنا درست تسیس                      |
| 140         | ٥٥ بزر كول ك شان عي محتاني سے بج                  |
| 140         | ٥٧ دو مجورس ايك ماته مت كماتو                     |
|             | ۵۷ مشترک جز کے استعال کا طریقہ                    |
| 144         | ۵۸ یید می کمانا احتیاط سے نکالو                   |
| 144         | -                                                 |
| 144         | ۵۹ ربل گاژی مین دا که نشست پر قبضه کرنا جائز نمین |
| 14A         | ۱۰ ماتحه منر كرنے والوں مے حقوق                   |
| 144         | الا مشترک کاروبار می حماب کماب شرعاً ضروری ہے     |
| 149         | ۲۲ ملکیتول ش شرعاً اقباز شروری ہے                 |

| 14.  | ۲۳ مفترت مفتى صاحب اور ملكيت كى وضاحت    |
|------|------------------------------------------|
| IAL  | ۲۴ مشترک چیزوں کے استعمال کا طریقہ       |
| 1'Ar | ۲۵ مشترک بیت الخلان کا استعمال           |
| 101  | 44 غير مسلمون في اسلامي اصول اينا ك      |
| 1/1" | ٧٤ أيك الحريز غانون كاواتعه              |
| 147  | ٨٨ غير مسلم توجل كيول ترتى كردى بين؟     |
| 144  | ١٩ ليك لكاكر كمانا خلاف سنت ب            |
| ١٨٥  | ۵۰ اکرون بیند کر کھانامسنون نمیں         |
| 110  | اك كما ح كى بمترين نشست                  |
| IAN  | ٧٧ چار ذانول بيش كر كهانا جائز ب         |
| PAI  | ۲۰ میزگری پر پیٹے کر کھانا۔              |
| 184  | سے زمن پر بیٹہ کر کھاناست ہے             |
| 184  | ۵۷ بشر طبکه اس سنت کا زاق ند ازایا جائے۔ |
| JAA  | ٧٤ أيك سبق آموز والقد                    |
| [A4  | اس وقت مزان کی پرداہ نہ کرے              |
| 19.  | ٨٨ بلا مرورت ميز كرى برند كمائ           |
| 194. | ٥٤ چار پائي پر کھانا                     |
| 191  | ۸۰ کھانے کے وقت باتیں کرنا               |
| 141  | ٨٨ كمانے كے بعد إلته يونجه ليما جائز ٢   |
| 197  | ٨٢ كمانے كے بعد انگلياں چاك ليماسنت ب    |
| 191  | ٨٣ بركت كيا چز ٢٠                        |
| 194  | ۸۸اسباب من راحت شهين -                   |
| ואף  | ۸۵راحت الله کی عطام                      |

| 190  | ٨٧ کمانے من برکت کامطلب                     |
|------|---------------------------------------------|
| 195  | ٨٨ كماتے كے باطن براثرات                    |
| 110  | ۸۸ کھائے کے اثرات کاایک واقعہ               |
| 144  | ۸۹ ہم مادہ پر تی میں تھنے ہوئے ہیں۔         |
| 194  | ۹۰ یکی الکلیاں جانیا شائنگی کے خلاف ہے      |
| 194  | ا المسية تمذيب اور شائع سنول من مخصر إ-     |
| 194  | ۹۲ کمڑے ہو کر کھانا بد تہذی ہے۔             |
| 194  | ٩٣فيشن كو بنياد مت بناؤ                     |
| 144  | ٩٨ تنين الكليول سے كھانا سنت ہے۔            |
| 144  | ٦٥الكليال جائع من رتيب                      |
| Y    | ٩٢ كب تك من جائے سے درو مے؟                 |
| Y    | عه به طعن انبياء کي دراث ٢                  |
| 4-1  | ٩٨ اتباع سنت پر عظیم بشارت                  |
| T-T  | 99 الله تعالى حميس إنا محبوب بنالين مح      |
| 4-4  | • • ا الكليال ووسرے كو چٹانا جائز ہے .      |
| 4.4  | ا ۱ ا کمانے کے بعد برتن جاٹنا               |
| 14   | ۱۰۲ ورند چیچے کو جاٹ لے                     |
| ۲۰۱۴ | ٣٠١ كرا بوالقمه الماكر كماليمًا جائب        |
| 4.0  | ٢٠٠١ حضرت حذيف بن مان رمني الله عنه كاواقعه |
| 4.4  | ۱۰۵اپنالباس شمِس چموژیں مح                  |
| 4.4  | ۱۰۱ مکوار و کچه لی، بازوجمی و کچه           |
| Y-4  | ۷۰۱ ان احمقول کی وجہ سے سنت چھوڑ دول        |
| Y-A  | ۱۰۸ سے بیں قائع ایران                       |

| Y•A | ١٠٩ كسرى ك غرور كو خاك ين طا ويا             |
|-----|----------------------------------------------|
| 7.9 | اا زاق اڑائے کے ڈرے سنت چموڑناکب جائز ہے     |
| 7.9 | ااا کمانے کے وقت اگر معمان آجائے تو؟         |
| 71. | ١١٢ ماكل كو دُانث كر مت بعمادُ               |
| 411 | ١١٣ايك عبرت آميز داتعه                       |
| TIT | ۱۱۳ حضرت مجدو الف ثاني كاارشاد               |
| *14 | ۱۱۵ سنتوں پر عمل تحریب                       |
|     | سے کے آداب                                   |
| 414 | ا بانی بینے کا ملاارب                        |
| YIA | ٣ باني كاخدائي نظام كاكرشمه                  |
| **  | ٣ بوري سلطنت کي قيمت، "ايک گلاس پاني "       |
| TTI | م نمنذا بإني أيك عظيم نهت                    |
| 271 | ٥ تمن سائس من پائي پينا                      |
| rr  | ٢ حضور الدس صلى الله عليه وسلم كى مختف شاميس |
| rrr | ے پائی پیو۔ ٹواپ کماؤ                        |
| rrr | ٨ مسلمان جونے كى علامت                       |
| rrr | ٩ برتن منه سے ہٹا کر سائس او-                |
| rrr | ١٠ أيك عمل مي كن سنتول كالواب                |
| 270 | اا دائمی طرف ہے تقسیم کرنا شروع کرو          |
| 770 | ۱۲ حغزت مدیق اکبررمنی الله عنه کامتام        |
| 444 | ۱۳ دائن جانب باعث برکت ہے۔                   |
| 774 | ۱۳ دانتی جار ، کاابتمام                      |
|     |                                              |

١٥ .... بت بوے برتن سے مدلا كر يانى بيا TYA ۱۷ ..... ممانعت کی دو وجهیں YYA ۱۷ ..... حضور کی این امت مرشفقت Tra ١٨ .... مشكيزے سے مندلكاكر ياني بينا 274 19 ..... حضور کے ہونٹ جس کو چھو لیں 24. ۲۰ .... به بال متبرك بو مح 11. ۲۱ ..... تركات كي حشيت 221 ۲۲ .... حبرك درابم TTI ۲۳ .... حضور کامارک بسینه 740 ۲۳ .... حضور کے بال مبارک TIT ۲۵ .... محابه کرام اور تیرکات TIT ٣ .... بت ير تى كى ابتداء 777 ٢٤.... تركات من اعتدال مرددي ب 177 ٢٨ .... بين كرياني مياست ب TTP ٢٩ .... كرف موكر بينا بحي جائز ب 120 ٣٠ .... بينه كرييخ كي نسيلت 110 ٣١ ..... منت كى عادت ژالو TTY ٣٢ .... نيكى كاخيال الله كاممان ب 224 ٢٣ .... زحرم كا إنى كس لمرح با ماع؟ 114 ٣٧ .... زهرم اور وضو كا بيا موا ياني بينه كرينا انفل ب TTA ٢٥ .... كرف موكر كماني TYA ١٦ ..... كرد بوكر كمات يربيزكري 779

# (۲۱)\_\_\_ دعوت کے آداب

| TEP. | ا دعوت قبول كرنامسلمان كاحق ب     |
|------|-----------------------------------|
| ***  | ۲ وعوت قبول کرنے کا مقصد          |
| 100  | r ډال ادر فتکے میں نورانیټ        |
| 440  | ٣ وعوت كي حقيقت "محبت كالنهار"    |
| 244  | ۵ دعرت یا عب إدت                  |
| 444  | ٢ اعلى در ج كى دعوت               |
| 265  | ٤ موسط در بح كى دعوت              |
| 71/2 | ۸ ادنی در بے کی و حوت             |
| YP'L | 4 وعوت كاانو كما واقعه            |
| 444  | ١٠ محبت كانقافيه "راحت رماني"     |
| 769  | اا وعوت کرناایک فن ہے             |
| 70.  | ۱۲ دعوت تبول کرنے کی شرط          |
| 70.  | ١٢ وليمه مستوند اور " بي يردي"    |
| 701  | ۱۳ آجکل کی و موتوں کا حال         |
| 101  | ١٥ برده دار فاتون الجهوت بن جائے؟ |
| TOT  | ١٢ وعوت قبول كرنے كاشرى تحكم      |
| Tor  | ١٤ د خوت كيك نغلى روزه توژنا      |
| TOT  | ۱۸ بن بلائے مہمان کا تھم          |
| ror  | ١٩ وه فخص چور اور کشيرا ہے        |
| TOP  | ۲۰ میزبان کے مجمی حقوق ہیں        |
| 700  | ٢١ بلے سے اطلاع كرنى جائے         |
| 100  | ۲۲مهمان بلاا مبازت روزه نه رکھ    |

۲۵ سے ممان کو کھانے کے وقت ماضرر صنا چاہے۔ ۲۳ سے میزبان کو تکلیف ویٹا گٹاہ کبیرہ ہے

# (س) \_ لِباس كَيْسْرعِي اصُول

| ***        | ا تميد                                |
|------------|---------------------------------------|
| 14-        | ۲ موجوده دور کا پردیسگنشه             |
| 441        | ٣ برلباس اپنا از رکھتا ہے             |
| THE        | ٣ حغرت عمر رمنی الله عنه مرجبته کااژ  |
| ***        | ٥ آج كل كالك ادر برديكنده             |
| דדי        | ٢ فلا براور باطن دونول مطلوب مين-     |
| ***        | ۷ أيك خوبصورت مثال                    |
| 443        | ٨ دنیادي کامول مين ظاهر بھي مطلوب سيم |
| 777        | ٩ يه شيطان كا دموكه ب                 |
| 777        | ١٠ شريعت نے کوئی لباس مخصوص نہيں کيا۔ |
| 444        | ١١ لباس كے جار بنيادي اصول و مقاصد    |
| <b>***</b> | ۱۲ لباس کا بهلا بنیادی مقصد           |
| 144        | السلام كر تمن عيب                     |
| 779        | ١٣ آج كل كانكايتادا-                  |
| Y4.        | ١٥ خواتين ان اعضا كو چمپائيس          |
| 741        | ١١ گناموں كے برے فائح                 |
| 141        | ١٤ قرب قيامت من خواتين كي حالت        |
| 747        | ١٨ كملم كهلا محناه كرنے والے          |

| 447        | ۱۹ سونسائن کو چموژ دو                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 140        | ٠٢ نفيحت آموز واتعه                                            |
| 74 Y       | ۲۱ بهم بیک در دُی سی                                           |
| 744        | ۲۲ بي طعة مسلمان كے لئے مبارك بيں۔                             |
| 749        | ۲۳ لباس كا دوسرا مقدر                                          |
| 71-        | ۲۲ اپنا دل فوش کرنے کے لئے تیمتی کباس بمننا                    |
| <b>YA1</b> | ٢٥ مالدار كواجهم كرب بمناحات-                                  |
| TAT        | ٣٧ حضور صلى الله عليه وسلم كما فتيتي لباس ببهننا               |
| 444        | ٢٧ نمائش اور و كهادا جائز نهيں۔                                |
| TAT        | ۲۸ يمال فيخ كي ضرورت                                           |
| YAY.       | ٢٩ امراف اور تكبرے يے۔                                         |
| YAD        | ۳۰ نیٹن کے پیچیے نہ چلیں۔                                      |
| YAY        | اس من مجهاماً كلهادُ من مجهاماً بيتو<br>سر خواتين اورفيشن ريشي |
| TAY        |                                                                |
| YAL        | ساس حفرت الهماكك كا دوزاز نياجه البينا -                       |
| YAA        | ۳۳ حفرت تمانوی کاک واقعه                                       |
| rq.        | ۳۵ دومرے کا ول خوش کرنا                                        |
| Y 91       | السراس كبارك يس تيراامول-                                      |
| rar        | ٣٤ " تشبه " كي حقيقت                                           |
| Y9Y        | ١٠٨ كل من زيار والنا                                           |
| 494        | ٣٩ التح رِ تشدلگا                                              |
|            | **************************************                         |
| 797        | اسم چلون پننا                                                  |
|            | <b>!</b> ''                                                    |

| 140  | ٣٣ تشبه اور مشابت من فرق                                 |
|------|----------------------------------------------------------|
| 190  | ١٣٨ حضور صلى الله عليه وسلم كامشابت سه دور ربخ كااجتمام  |
| 144  | ۳۵ مشر کمین کی مخالفت کرو                                |
| 794  | ٣٧ مسلمان ايك متاز اور جدا كاند قوم ب                    |
| 149  | ٣٧ ي بي غيرتي كي بات ہے                                  |
| 744  | ۳۸ انگریزوں کی تنگ نظری -                                |
| ۳.,  | ٩٧ ثم اپناسب که بدل والو- کیکن؟                          |
| 4-1  | ۵۰ اتبال مرحوم كامغربي زندگي پر تبعره                    |
| 4-1- | ۵۱ تشبه اور مثابت دونول سے بچو                           |
| ٣٣   | ۵۲ کہاں کے باوے میں چوتھااصول<br>پیرین                   |
| T-1" | ۵۳ يشخنے وهانكنا جائز نهيں                               |
| 4-0  | ۵۳ مخنے جمیانا تکبری ملامت ہے                            |
| 4-4  | ۵۵ انگریز کے کہنے پر مکننے بھی کھول دیئے۔                |
| 4.4  | ۵۲ معضرت عثمان عني رمني الله عنه كاليك واقعه             |
| 7° A | ۵۷ اگر دل میں تکبرنه موتوکیااس کی اجازت ہوگی؟            |
| 4-4  | ٥٨ علم محققت من كالمحيح قول                              |
| 41.  | ٥٩ سفيد رنگ كے كيڑے بنديده بين-                          |
| 411  | ١٠ حضور صلى الله عليه وسلم كا مررخ وهداري دار كيرے ممننا |
| 414  | ١١ خالص مرخ مرد کے لئے جائز شیں۔                         |
| ٣١٣  | آپ کا مزرقک کے گیڑے منا۔                                 |
| rift | آپ نے مماے کے رنگ                                        |
| TIP  | آستین کماں تک ہونی جائے۔                                 |
|      |                                                          |



موضوع خطاب: مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبره

صفحات

# نواضع رفعت اور بلندی کا ذربعه

الحمد شه محمد و و و نتعینه و نتعفی و و و و نتو کل علیه ، و نعوذ باشه من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا ، من بهد و الله فلامند ان و من بيناله فلاما د كليه ، و اشهد ان سيد ناو نهداد كليه و اشهد ان سيد ناو نهداو و مولانام حدد العبد و و مسوله ، صلاف تعالى علیه و علا الله واصحابه و بادك و سلم تسليمًا كثرًا كثيرًا - اما بعد !

امابعد! فقدقال سول الله صوافع عليه وسلم من تواضع منه رفعه الله: ( ترفي من كاب البروالصله ، باب اما أن التواضع )

اس وقت میں نے آپ حفرات کے سامنے تواضع کے بارے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا، جس کے معنی یہ بیں کہ جو فحض اللہ تق کی کے لئے تواضع افقیار کر آئے، اللہ تعالی اس کو بلندی سے نوازتے ہیں ۔۔۔اس وقت اس ارشاد کی تھوڑی می تشریح کرنی ہے، جس میں تواضع کی اہمیت، اس کی حقیقت، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بیان کرنا مقصود ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے صبح بیان کرنے کی توفیق عطا قرمائے۔ آئین ۔۔۔

## تواضع کی اہمیت

جماں تک نواضع کی '' اہمیت " کا تعلق ہے، توبیہ نواضع اتن اہم چزہے کہ اگر انسان کے اندر نواضع نہ ہو، تو یمی انسان فرعون اور نمر ودین جاتا ہے، اس لئے کہ جب ول میں نواضع کی صفت نہیں ہوگی، تو پھر تکبر ہوگا، ول میں اپنی بڑائی ہوگی، اور یہ تکبر اور پڑائی، تمام امراض باطند کی جڑہے۔ دیکھئے اس کائنات میں سب سے پہلی نافرانی ابلیس نے کی ، اس نے نافرائیکا پچ بویا، اس سے پہلے نافرانی کاکوئی تصور نہیں تھا، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور تمام فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا تھم ویا تو ابلیس نے سجدہ کرنے ہے اٹکار کر دیا، اور کہا کہ:

#### ٱنَاحَتُ رُّ مِنْهُ خَلَقْتَوْنَ مِنْ ݣَادٍ فَكَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ

(44:000

یعنی میں اس آدم ہے اچھا ہوں ، اس لئے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے ، اور اس کو آپ نے مٹن ہے ، اور آگ مٹی ہے افضل ہوں ، اس لئے میں اس کے میں اس کے افضل ہوں ، میں اس کو سجدہ کیوں کروں ؟ ۔۔۔ میہ سب سے پہلی نافرمانی تھی ، جو س کا کتا ہ میں سرزد ، بوئی ، اس نافرمانی کی بنیاد تکبر اور بردائی تھی کہ میں اس آدم ہے ، فضل ہوں ، یا اچھا ہوں ، میں اس سے بہتر ہوں ۔۔۔ بس اس سکبر کے نتیج میں اللہ بارک و تعالی نے اس کو رائدہ ورگاہ کر دیا ۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساری نافرمانیوں اور برائیوں کی جز "سکبر" ہے۔ جب ول میں سکبر ہوگاتو و و سری برائیاں بھی اس میں جمع ہوں گی۔

## اللہ کے حکم کے آگے عقل مت چلاؤ

اس تحبری وجہ یہ ہوئی کہ شیطان نے اپنی عقل پر ناز کیا۔ اس نے سوچا کہ ہیں ایک ایس عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ جس کا توڑ مشکل ہو، وہ یہ کہ اگر آگ اور مٹی کا تقابل کیا جائے تو آگ مٹی سے افضل ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے آ مے اپنی عقل چلائی، جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ بارگاہ خداو تدی سے مطرود اور مردود ہوا۔۔۔ اقبال مرحوم شعریس بعض او قات بدی تحیمانہ باتیں کہتے ہیں۔ چنا نچہ ایک شعریس انہوں نے اس داتھہ کی طرف اس طرح اشارہ کیا کہ ۔

صبح ازل سے مجھ نے کما جرئیل نے جو عقل کا غلام ہو، وہ دل نہ کر قبول اس لئے کہ جوعقل کا غلام بن گیا، اس فے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا توا نکار کر دیا سشیطان فیر سر دیا سشیطان فیر سنی سوچا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، اور اس نے آوم کو پیدا کیا، وہ اس تیرا اور سے اور سے کہ دوات تیرا کا میں تعالیٰ کا کتا ہے تھا کہ تواس کے تھم کی نافرانی کی، اس کے مردود ہوا۔
گٹے مردود ہوا۔

## تمام گنامول کی جز "تکبر"

بسرحال، تحبر سارے گناہوں کی جڑے، تحبرے فصہ پیدا ہوتا ہے، تکبرے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبرے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبرے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبر کی بنیاد پر دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، تکبرے دوسروں کی فیبت ہوتی ہے۔ جب تک دل میں نواضع نہ ہوگی، اس وقت تک ان برائیوں سے نجات نہ ہوگی۔ اس لئے ایک موسن کے لئے نواضع کو حاصل کہنا بست ضروری ہے،

### تواضع کی حقیقت

#### حاصل کر آہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطافراتے ہیں۔

## بزر گول کی تواضع

جن بزرگوں کی باتیں من اور پڑھ کر ہم لوگ دین سکھتے ہیں، ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اننا بے حقیقت سجھتے ہیں جس کی حدو حساب نہیں، چنانچہ حضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد میں نے اپ بے شار بزرگوں سے سنا، وہ فرماتے ستھے کہ:

میری حالت یہ ہے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے نی الحال، اور ہر کافر کو اختالا اپنے آپ سے افضل ہمتا ہوں کہ وہ اختالا اپنے آپ سے افضل ہمتا ہوں کہ وہ مسلمان اور صاحب ایمان ہے، اور کافر کو اس وجہ سے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو مسلمان کی توثیق دیدے، اور میہ مجھ سے آگے بڑھ جائے "\_\_\_

ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس اللہ مرہ کے خلیفہ خاص حضرت مولانا خیر مجمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی مجمہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھے ہیں، سب مجھ سے افضل ہیں، بیٹھتا ہوں تو بجھے ایسالگا ہے کہ جننے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، سب مجھ سے افضل ہیں، اور میں ہی سب سے زیادہ نکما اور ناکارہ ہوں، حضرت مفتی مجمہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے من کر فرما یا کہ میری بھی یمی حالت ہوتی ہے، پھر دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت تھانوی کے سائے اپنی ہے حالت اچھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فدمت میں حضرت تھانوی کے سائے اپنی ہے دونوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنی حالت بیان کی کہ حضرت آپ کی مجلس میں ہم دونوں کی ہے حال ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قارکی بات شمیں۔ اس حاضر ہوئے، اور اپنی حالت بیان کی کہ حضرت آپ کی مجلس میں ہم دونوں اپنی ہے حالت بیان کر رہے ، ور حالانکہ میں تم ہے بچ کہتا ہوں کہ جب لئے کہ تم دونوں اپنی ہے حالت بیان کر رہے ، ور حالانکہ میں تم ہے بچ کہتا ہوں کہ جب سے میں مجلس میں بیٹھ اس میں بیٹھ کے افضل ہیں۔

سے ہو تواضع کی حقیقت، ارے جب تواضع کی سے حقیقت غالب ہوتی ہے تو پھر انسان وانسان، آوی ایت آپ کو جانوروں سے بھی کمٹر سیھنے لگتا ہے۔

## حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي تواضع

ایک حدیث میں حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب کوئی محنص حضور اقدس معلی الله علیه وسلم ہے ملا قات کے وقت مصافحہ کر آلق آپ اینا ہاتھ اس وقت تک نس سمینی تھے، جب تک دومرافخص ابنا ہاتھ نہ سمینج لے، اور آپ ابنا چرواس وقت تک نہیں پھیرتے تھے۔ جب تک ملا قات کرنے والاقتحص خود اپنا چرد نہ پھیر لے ، جب آب مسلسل مجلس میں بیضے توانا کھٹندہ بھی دوسروں سے آگے سیس کرتے تھے۔ لینی المازي شان سے نس بیٹے تھے۔ (ترزى، كتاب الشيامة، باب نمبر٢٦) بعض روایات میں آماہے کہ شروع شروع میں جس طرح اور لوگ مجلس میں آکر بین جاتے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مل جل کر بینہ جاتے، نہ تو بیٹنے میں کوئی اخمیازی شان ہوتی تھی، اور نہ ہی چلنے میں، لیکن بعد میں سے ہوا کہ جب کوئی اجنبی مخص مجلس میں آباتواس کو آپ کے پہلے نے میں تکلیف ہوتی، اس کو پندند چلنا کہ ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ہیں؟ اور بعض او قات جب مجمع زیادہ ہو جاما، تو يتحيد والول كو آپ كى زيارت كرنى مشكل موتى - اور سب لوگول كى يد خوامش ہوتی کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، اس وقت صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ورخواست کی کہ یارسول اللہ! آپ اپنے لئے کوئی اوقجی جگہ بنوالیں اور اس پر بیٹھ کر بات کر لیا کریں، آگہ آنے والوں کو پتہ بھی چل جائے، اور سب اوگ آپ کی زیارت بھی کر لیا کریں اور بات سنے میں بھی سولت اور آسانی مو۔ اس وقت آپ ف اجازت دیدی، اور آپ کے لئے ایک چوکی سینادی گئی،

#### حضور كاجلنا

جس پر آب تشریف فرا کر ہاتیں کیا کرتے تھے

اس سے معلوم ہوا کہ اصل میہ ہے کہ انسان اپنی کوئی امتیازی شان اور امتیازی مقام نہ بنائے، بلکہ عام آومیوں کی طرح رہے۔ عام اوگوں کی طرح چلے، البتہ جمال مضرورت ہودہاں اس ضرورت کے مطابق عمل کرنے کی گئجائش ہے۔ چنانچ ایک صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی سے صفت بیان قرائی گئی کہ:

TT)

مارائى مرصول الله صرفين عليه وسلم ياكل متكنا قط، ولا يطاعقيه رجلان في مارائى مرصول الله عليه وجلان في الراد واؤد، كاب الطعمة، باب في الاكل سكنا)

یعنی عممی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کو فیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور نہ کمی سے ویکھا گیا کہ آب کے پیچھے پیچھے لوگ چل رہے ہوں ۔۔ لنذا یہ مناسب نہیں کہ انسان خود آگے آگے چلے اور اس کے معقدین اس کے پیچھے اس کی ایرایوں کے ساتھ ماتھ چلیں۔ اس لئے کہ اس وقت انسان کا نفس اور شیطان اس کو برکا آ ہے کہ وکھ تیرے اندر کوئی خوبی اور بھائی ہے۔ تب ہی توانتا پرا مجمع تیرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس لئے حق الامکان اس سے پر بیز کرنا چاہئے کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ جب آدی سلے تو یا تو اکیلا چلے ، یا لوگوں کے ساتھ شل کر چلے۔ آگے آگے نہ چلے۔

#### حضرت تفانوی" کا علان

چنانچ حفرت تعانوی رہ اللہ علیہ کے معملات میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ
نے یہ عام اعلان کر رکھاتھا کہ کوڈا مختص میرے پینچے نہ چلے، میرے ساتھ نہ چلے، جب
میں تھا کہیں جارہا ہوں تو بھے تنا جانے دیا کرو، حضرت فرائے کہ یہ مقتداً کی شان بنانا کہ
جب آ دی چلے تو دو آ دی اس کے دائیں طرف اور دو آ دی اس کے بائیں طرف چلیں،
میں اس کو بالکل پند نہیں کرتا، جس طرح ایک عام انسان نھاتا ہے، اس طرح چلنا چاہے
سے ایک مرتبہ آپ نے یہ اعلان فرایا کہ اگر میں اپنے ہاتھ میں کوئی سامان اٹھا کر جارہا
ہوں تو کوئی شخص آ کر میرے ہاتھ ہے سامان نہ ہو، اور جس طرح ایک عام آ دمی رہتا ہے، اس
طریقے

## فتكتنكى اور فنائيت پيدا كرو

جارے حضرت ڈاکٹر عبدالمحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو معالمہ عبدیت اور فنائیت اور بندگی کا ہے، شکتگی اور عاجری کا ہے۔ لنڈااپنے آپ کوجتنا rr

مناؤ کے اور جتنا بی بندگی کا مظاہرہ کرو کے ، اتنابی انتاء الله ، اللہ تعالی کے یمال مقبول موں کے اور مید شعر براها کرتے تھے کہ ۔

قهم خاطر تیز کردن نیست راه جز شکت می تمیر د نضل شاه

یعن اللہ تعالیٰ تک پینچے کا بدراستہ نمیں ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ عظمنداور ہوشیار جمائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو ای مخص پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکتنی اور بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، ارے کمال کی شان اور کمال کی برائی جمائے ہو۔ شان اور بردائی اور خوشی کا موقع تو وہ ہے جب اللہ تعالیٰ بهاری دوح فکل رہی ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بهاری دوح فکل رہی ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بهاری دوح فکل رہی ہو۔

يَّا يَتُهَا النَّنُ الْمُلْمَثِنَة وَرَجِعِ إِلَى مَرْبِكِ مَ احِيَةٌ مَّوْضِيَة فَادُخُلِي فِ عِلْدِى وَ عِلْدِى وَ جَنَّيْنُهُ النَّعُ الْمُلْمَثِنَة وَرَجِعِ إِلَى مَرْبِكِ مَ احِيَةٌ مَّوْضِيَة فَادُخُلِي فِي عِلْدِى وَ

دیکھئے، اس آیت میں اس بندہ کی روح سے کماجائے گاکد میرے بندول میں داخل ہو جاؤاس سے معلوم ہواکہ انسان کاسب سے اعلیٰ مقام '' بندگی '' ہے۔

حضور كااظهار عاجزي

اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاطے میں وہ طریقہ پند فرماتے، جس میں عبدے ہو، بندگی ہو، شکستگی کا اظہار ہو، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کیا کہ اگر آپ، چاہیں تو آپ کے لئے یہ احد بہاڑ سونے کا بناویا جائے، آکہ آپ کی معاش کی آنکیف دور ہوجائے؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مجھے تو یہ پہند ہے کہ "اجوع بو اواشیم بو آئیک دن کھاؤں ۔ اور آپ کا شکر اداکروں۔ اور جس دن کھاؤں تو آپ کا شکر اداکروں۔ اور جس دن بھو کار ہوں اس دن صبر کروں۔ اور آپ سے بانگ کر کھاؤں، آیک صدیث میں آیا

"ما خيوس سول اهنه صلحات عليه وست تم بين امريت قط الا اخذ ايسوهما" (ميم بناري، كماس الادب، باب قول النبي صلى ابته طيه وسلم : ليسروا ولا معسروا) ليني جب حضور اقدى سلى الله عيدوسلم كوكمي معالم عيس دوراستول كالحتيار ويا جامات

۲۳

یاتو سے رہاستہ اختیار کرلیس یاب راستہ اختیار کرلیس، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھشہ ان جس سے آسان راستہ کو اختیار فرماتے، اس لئے کہ مشکل راستہ اختیار کرنے جس اپی بماوری کا دعویٰ ہے کہ جس برا بماور ہوں کہ سے مشکل کام انجام دے لول گااور آسان راستہ اختیار کرنے جس عاجزی شکتگی اور بندگی کا ظہار ہے کہ جس تو بست کمزور ہوں اور اس کمزوری کی وجہ سے آسان راستہ اختیار کرتا ہوں ۔۔۔ انداجو پچھ کسی کو حاصل ہوا وہ بندگی اور فائیت ہی جس حاصل ہوا ہوا ہوں اور ختی معنی ہے جس کہ اللہ کی مرضی اور ان کی مشیست کے آگے اپنے وجود کو انسان فناکر وے ، اور جب فناکر ویا تو سمجھو کہ سب پچھ اس فنائیت جس حاصل ہو گیا۔

## ابھی یہ جاول کیے ہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ کی زبان پر اللہ تعالی ہوئے جیب و غریب معارف جاری فرما یا کرتے تھے، ایک دن فرمائے گے جب پلاؤ پکایا جاتا ہے، توشروع شروع شران چاولوں کے اندر جوش ہو تا ہے ان میں سے آواز آتی رہتی ہے اور وہ حرکت کر تا اس بات کی علامت وہ حرکت کر تا اس بات کی علامت ہے کہ چاول ابھی کچے ہیں۔ اور ان چاولوں کا جوش مارتا، حرکت کر تا اس بات کی علامت ہے کہ چاول ابھی کچے ہیں۔ اور نہ ان ہیں جو اس کے اور نہ نوشبولیکن جب چاول کھنے کے بالکل قریب ہوجاتے ہیں۔ اس وقت اس کا وم نکالا جاتا ہے۔ اور دم نکالے وقت نہ تو ان چاولوں ہیں جوش ہوتا ہے، نہ حرکت اور آواز ہوتی ہے۔ اس وقت وہ چاول بالکل خاموش پڑے رہے ہیں، نکیان جیسے ہیں اس کا وم نکالا۔ ان چاولوں میں سے خوشبو پوٹ پڑی۔ اور اب اس میں ذائقہ بھی ہی اس کا وم نکالا۔ ان چاولوں میں سے خوشبو پوٹ پڑی۔ اور اب اس میں ذائقہ بھی ہیا ہو گیا اور کھانے کے قابل ہو گئے،

نبا جو ملنا تو کمنا میرے یوسف سے پھوٹ تکلی تیرے پیراھن سے بو تیری

اسی طرح جب حک انسان کے اندرید دعوے ہوتے ہیں کہ میں ایساہوں، میں بردا علامہ ہوں۔ میں بردا متقی ہوں۔ بردا نمازی ہوں ۔۔۔ چاہے دعوے زبان پر ہون۔ چاہے دل میں ہوں۔ اس وقت تک اس انسان میں نہ خوشبوہے۔ اور نہ اس کے اندر ذاكفتہ ہے۔ وہ تو كچا چاول ہے۔ اور جس دن اس نے اللہ تعالی ہے آگے اپ ان دعودًال كو فتاكر كے يہ كمه دياكه ميرى توكوئی حقيقت نہيں، ميں پچھ نہيں۔ اس دن اس كی خوشبو پھوٹ برقی ہے۔ اور پھراللہ تعالی اس كافيض پھيلاتے ہيں۔ ایسے موقع پر ہمارے ڈاكٹر صاحب رحمتہ اللہ عليہ كیاخوبصورت شعر پڑھاكرتے محصے كمہ۔

میں عارفی، آوارہ صحراء فنا ہوں ایک عالم بے نام و نشاں میرے لئے ہے لینی اللہ تعالی نے جمیع فنائیت کے صحراء میں آوار گی عطافرمائی ہے اور جمجھے فنائیت کا درس عطافر مایا۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہمیں بھی عطافرمادے۔ آمین۔

حضرت سيد سليمان ندوي" اور تواضع

حضرت سيد سليمان ندوى رحمة الله عليه ، جن كے علم و فضل كا طوطى بول رہا تھا، اور ڈ نكائي رہاتھا، وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہيں كہ جب ہيں ہے " سيرت النبي صلى الله عليه وسلم" چيه جلدوں ہيں مكمل كرلى، توبار بار دل ہيں بيہ خلش ہوتى تقى كہ جس وات گرائى كى بيہ سيرت تكمي ہے ان كى سيرت كا كوئى عكس يا كوئى جھلك ميرى ذندگى ہيں بھى آئى يا شيں؟ اگر شيس آئى توكس طرح آئے؟ اس مقصد كے لئے كسى الله والے كى حلاش ہوئى، اور بيہ سن ركھاتھا كہ حضرت مولانا اشرف على صاحب تھانوى تھانه بھون كى ھاتھا ہيں مقيم ہيں اور الله تعالى نے ان كافيض پھيلا يا ہے۔ چنانچہ ايك مرجہ تھانه بھون جائے كا ارادہ كر ليا، سفر كر كے تھانه بھون ہينج گئے اور حضرت والا ہے اصلاحی تعلق قائم كيا اور كى روز وہاں مقيم رہے ، جب واپس رخصت ہوئے گئے تو حضرت تھانوى رحمة الله عليه فرماتے ہيں كہ روز وہاں مقيم رہے ، جب واپس رخصت ہوئے گئے تو حضرت تھانوى رحمة الله عليه فرماتے ہيں كہ روز وہاں مقيم رہے ، جب واپس رخصت ہوئے گئے تو حضرت تھانوى رحمة الله عليہ فرماتے ہيں كہ اس وقت بجھے خيال آيا كہ ہيں ائت بڑے علامہ كوكيا هيءے كروں؟ علم و فضل سے ميرے دل ہيں ايى بات وال و جيئے جو ان كے حق ہيں بھى فائدہ مند ہواور ميرے حق ميں ميں فائدہ مند ہوا سے سے حاصرت بوگر فرمايا :

" بھائی ہمارے طریق میں تواول و آخراہے آپ کو منا دیتا ہے۔" حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بید الفاظ کہتے وقت اپنا ہاتھ سینے کی طرف لے جاکر نیچے کی طرف ایساجھ نکا دیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دل پر جھٹ کہ لگ گیا۔۔۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماستہ ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ایسا منایا کہ اس کی نظیر ملئی مشکل ہے۔ ایک دن دیجھاکہ خانقاہ کے باہر حضرت سلیمان ندوی مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں۔ یہ تواضع اور فتائیت اللہ تعالی نے ان کے دل میں بیدا کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد خوشبو پھوٹی اور اللہ تعالی نے ان کو کہاں سے کہاں چشجا ویا۔

#### "انا" كابت دل سے نكال دو

بسرحال، جب تک "انا" (یس) کابت دل میں موجود ہے۔ اس وقت تک مید چادل کچاہے، ابھی جوش مار رہا ہے اور اس وقت یہ خوشبودار ہے گا جب اس "انا" کو منا ویا جائے گا ۔۔ فنائیت میں اللہ تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے، "فنائیت" کا مطلب یہ ہے کہ اپنے طور طریقے اور انداز اوا میں انسان تکبر سے پر بیز کرے، اور عاجزی کو اختیار کرے گا انشاء اللہ اس دن راستہ کھل جائے گا، کیونکہ حق تک چنچ میں سب سے بری رکادث "تکبر" ہوتی ہے۔ ۔۔ اور "تکبر" والا اپنے آپ کو کتنا ہی براسمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی ذلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی ذلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی ذلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی ذلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی ذلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی ذلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی ذلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی ذلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی ذلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی دلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی دلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی دلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی دلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی دلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی دلیل سمجھتا رہے۔ اور ونیا دالوں کو کتن ہی دلیل سمبروا لے کو کی عزت عطافرہاتے ہیں اور تکمبروا لے کو کی عزت عطافرہاتے ہیں اور تکمبروا کے والیل کو کھوں عزت عطافرہاتے ہیں اور تکمبروا کے والیل کو کھوں عزت عطافرہا تے ہیں اور کھوں عزت عطافرہا ہے ہیں۔

متكبري مثال

عربی زبان میں کس نے بردی حکیمانہ بات کس ہے وہ کہ متکبری مثال اس مخف جیسی ہے جو بہاڑی چوٹی پر کھڑا ہواب وہ بہاڑ کے اوپر سے یعجے چلنے بھرنے والوں کو چھوٹا سمجتاہے ، اس لئے کہ اوپر سے اس کو وہ لوگ ججوٹے نظر آرے جیں اور جو لوگ یتجے ے اس کو بہاڑ پر دیکھنے والے ہیں وہ اس کو چھوٹا مجھتے ہیں بالکل اس طرح ساری و نیا مشکر کو حقیر مجھتی ہے ، اور وہ و نیا والوں کو حقیر مجھتا ہے ۔۔۔۔ تیکن جس فحض نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو فناکر ویا ، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطافرہاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نشل سے یہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا فرما وے۔۔ آمین ۔۔۔

# حضرت واكثر عبدالحتى صاحب اور تواضع

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ قربایا کرتے کہ میں اپنے گھر میں مجھی مجھی نظے پیر بھی چالا ہوں، اس لئے کہ کسی روایت میں پڑھ لیا تھا کہ حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر نظے پاؤں بھی چلے تھے، میں بھی اس لئے چل رہا ہوں آکہ حضور کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے ۔۔ اور فرمایا کرتے کہ میں نگھے پاؤں جول آگہ وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ دیکھی، تیری اصل حقیقت تو یہ ہے کہ خوال میں جو آن مر پر ٹوئی اور نہ جسم پر لباس اور تو انجام کار مٹی میں مل جانے والا ہے۔۔

### حضرت مفتي محمد شفيع صاحب اور تواضع

حضرت ڈاکٹر عبدائمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سایا کہ آیک مرتبہ
دابسن روڈ کے مطب میں میں بیٹھاہوا تھا، اس وقت حضرت مفتی مجرشفیع صاحب قدس
اللہ عمرہ مطب کے سامنے ہے اس حالت میں گزرے کہ ان کے دائیں طرف کوئی آ دی
تھا، اور نہ بائیں طرف، بس اکیلے جارہے تھے اور ہاتھ میں کوئی برتن اٹھایا ہوا تھا، حضرت
ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت پچھ لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان
خود می جھایہ صاحب جو جارہے ہیں، آپ ان کو جانے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں؟ پھر
خود می جواب ویا کہ کیا تم یہ باور کر سکتے ہو کہ یہ پاکستان کا "مفتی اعظم" ہے؟ جو ہاتھ
میں پیٹیلی لئے جارہا ہے۔ اور ان کے لباس و پوشاک ہے، انداز واوا ہے، چال ڈھال سے
کوئی پنہ بھی نمیں لگا سکتا کہ یہ اسے بڑے علامہ ہیں۔

# حضرت مفتى عزيز الرحمن صاحب اور تواضع

هرت مفتى عزيزالرحمٰن صاحب رحية الله عليه جوميرے والد ماجد كےاستاذ اور دارالعلوم دیو برند کے مفتی اعظم سے ان کاواقعہ میں نے اپنے والد ماجدر حمد اللہ علیہ سے سناکہ آپ کے گھرے آس پاس کچھ بیواؤں کے مکانات تھے، آپ کاروز کامعمول تھا کہ جب آپ اپنے گھرے دارالعلوم دیو بند جانے کے لئے نگلتے تو پہلے ان بیواؤں کے مكانات يرجاتے، اور ان سے يوچھتے كەنى بى، بازار ہے كھ سوداسلف منگانا ہے تو بتادو، میں اووں گااب وہ بیودان ہے کہتی کہ ہاں بھائی، بازار سے اتنا دھنیہ، اتنی بیاز، اسنے آلو و فیرہ لادو۔ اس طرح دوسری کے پاس، پھرتیسری کے پاس جاکر معلوم کرتے، اور پھر بازار جاكر سودالا كران كو پينجادية ، بعض او قات مه بهوماً كه جب سودالا كر ويية توكوئي بي بی کہتی، مولوی صاحب! آپ غلط سووا کے آئے، میں نے تو فلال چر کمی تھی، آپ فلال چيز لے آئے س فاتن مكائي تقى، آپ اتن لے آئے، آپ فراتے! يى لى، کوئی بات خیمی، میں دوبارہ بازار ہے لا رہتا ہوں۔ چنا نچہ دوبارہ بازار جا کر سودالا کر ان کو دیتے۔ اس کے بعد فآدیٰ کیسنے کے لئے دارا تعلوم دیو بند تشریف لے جاتے، میرے والد صاحب فرما یا کرتے ہتھ کہ بیا شخص جو بیواؤں کا سودا سلف لینے کے لئے بازار میں پھررہا ے۔ یہ "مفتی اعظم بند" ہے۔ کوئی هخص د کھے کریہ نہیں بناسکیا کہ یہ علم و نضل کا پہاڑ ہے۔ لیکن اس تواضع کا بتیجہ میہ لکا کہ آج ان کے فناوی پر مشتمل بارہ جلد میں چھپ مچکی ہیں اور ابھی تک اس پر کام جاری ہے۔ اور ساری دنیاان سے فیض اٹھ رہی ہے وی بات ہے کہ ۔۔

مچھوٹ نگلی تیرنے ہیرائمن سے بو تیری وہ خوشبواللہ تعالیٰ نے عطافرہا دی \_\_ آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ آپ ہے ہاتھ میں ایک فتویٰ تھا، اور فتویٰ لکھتے لکھتے آپ کی روح قبض ہو گئی \_\_

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوي اور تواضع

حضرت موانا قائم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه جو دارالعلوم دیو بند کے بانی بیس- ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہروقت ایک تمبند پنے رہتے تنے اور معمولی ساکر ت

ہو آقا۔ کوئی فخص دکھے کریے بچان ہی نہیں سکتا تھا کہ بدا تنابرا علامہ ہے، جب مناظرہ کرنے پر آ جائیں توبروں بروں کے دانت کھٹے کر دیں۔ لیکن سادگ اور تواضع کا بد حال تھا کہ تہبند پنے ہوئے مبحد میں جما ژو دے رہے ہیں۔

بند ہے ہوئے مجد کی بھا رو دے رہے ہیں۔ چونکہ آپ نے انگم یوں کے خلاف جہاد کیا، تو انگریزوں کی طرف سے آپ کی

پونکہ آپ ہے۔ اس یون سے طلاف جہاد میا، تو اسر بیروں می طرف سے آپ کا لرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیاہ جنانچہ ایک آدی ان کو گر فقار کرنے کے لئے آیا۔

کی نے بتادیا کہ وہ چھتے کی محدیث رہتے ہیں۔ جب وہ فخص محدیم بنچاتواس نے دیکھا کہ ایک آدمی بنیان اور لنگی بنے ہوئ محدیم جما رو دے رہا ہے اب چونک

دارنث کے اندر یہ لکھا کہ "مولانا محمد قاسم نانوتوی کو گر فقار کیا جائے۔ " اس لئے جو

ورت ہے، مردیہ ملی کہ موان مرد کا م مادوں و برخار یا جائے۔ مان ہے ہو محض کر فآر کرنے آیا تحادہ یہ سمجھا کہ یہ تو جبے تبے کے اندر ملبوس بڑے علامہ ہوں گے

جنوں نے اتن بری تحریک کی قیادت کی ہے ، اس کے حاشیہ خیال میں بھی ہے بات نہیں

آئی کہ یہ صاحب جو مجدیں جھا ژودے رہے ہیں۔ یہ بی مولانا قاسم صاحب ہیں ، بلکہ

وہ سمجماک بید فخض معجد کا فادم ہے۔ چنانچہ اس فخض نے انسیں سے بوجھاکہ مولانا محمد قاسم صاحب کمال ہیں؟ حضرت مولانا کو معلوم ہوچکا تھاکہ میرے خلاف وارنٹ نکلاہوا

ے اس لئے چمپانا بھی ضروری ہے، اور جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، اس لئے آپ جس

جگہ کھڑے تھے وہاں سے ایک قدم بیجھے ہٹ گئے پھر جواب دیا کہ :ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یماں تھے، چنانچہ وہ فخض بمی سمجما کہ تھوڑی دیر پہلے تو مسجد میں تھے۔ لیکن اب موجود

۔ من مسم، چهانچہ وہ محض حلاش کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ نسیں ہیں، چنانچہ وہ محض حلاش کرتا ہوا واپس چلا گیا۔

دو حرف علم

اور حسنهت مولانا محمد قاسم نانونوی رحمة الله علیه فرما یا کرتے سے که اگر ووحرف علم کی تهمت محمد قاسم کے بام پرند ہوتی تو دنیا کو پند بھی نہ چانا کہ قاسم کمل پیدا ہوا تھا اور کمل مرکباس طرح فنائیت کے ساتھ زندگی گزاری۔

حضرت شيخ الهند" اور تواضع

ميرے والد ماجد حضرت مولانامفتی محر شفع صاحب رحمة الله عليه نے حضرت

ماحب رحسدا بندعليه سيريوا قعدسنا كه يخيخ الهند حضرت مولانامحبود الحس ب رحمه الله عليه جننوں نے انگريزول كے خلاف ہندوستان كى آزادى كے لئے الیمی تحریک چلائی جس نے ورے ہندوستان ، افغانستان اور ترکی سب کو ہلا کر رکھ ویا تھا - آپ کی شهرت پورے ہندوستان میں تھی۔ چنانچہ اجمیر میں آیک عالم تھے مولانامعین الدين اجميري رحسة الله عليه ان كوخيال آياكه ويوبند جاكر حضرت فينخ الهندسيه ملاقات اور ان کی زیارت کرنی جاہئے، پٹانچہ ریل گاڑی کے ذریعہ دیو بند پہنچے اور وہاں ایک آ تے والے سے کہ کہ جمعے موانا شخ الندے ملاقات کے لئے جاتا ہے۔۔اب ماری ونیا میں تودہ شیخ المندے ام ہے مشہور تھے، مگر دیو بند میں "بڑے مولوی صاحب" کے نام سے مشہور تھے ۔ آئے والے نے یوچھاکہ کیابوے مولوی صاحب کے پاس جانا جانج مو؟ انمول نے كما: بال ، يزے مولوى صاحب كے ياس جاتا جا بتا مول \_ چنا نج مّا تنكم والے نے حضرت شئ الند كے مكر كے دروازے برا آر دیا۔ كرى كازمانہ تھا۔ جب انہوں نے وروازے پر دستک دی توایک آدی بنیان اور انکی سے ہوئے نکلا، انہوں نے اس سے کما کدمیں ‹منرت موانامحمودالحن صاحب سے ملنے کے لئے اجمیرے آیا مول - ميرانام معين الدين ب- انهول في كماكه حضرت تشريف لائي - اندر جيميس، چنانچہ جب بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ حضرت مولانا کو اطلاع کر دیں کہ معین الدین اجمیری آپ سے ملنے آیا ہے۔ انہوں نے کماکہ حضرت آپ گرمی میں آئیں ہیں تشریف رکھیں اور پھر پنکھا جھلنا شروع کر دی<u>ا</u> جب جب کچھ دیر گزر گئی تو مولانا اجمیری صاحب نے چرکماکہ میں نے تم ے کہ کہ جاکر مولاناکواطلاع کر دوکداجمیرے کوئی لے کے لئے آیا ہے، انہوں نے کہاا جھا، ابھی اطلاع کر ما ہوں، پھراندر تشریف لے مجھے اور کھانا لے آئے۔ مولاناتے پھر کما کہ بھائی میں یماں کھانا کھانے نسیں آیا، میں تومولانا محمود الحسن صاحب سے مطنے آیا ہوں۔ مجھے ان سے طاؤ، انہوں نے فرمایا۔ حضرت، آب کھانا تناول فرمائیں۔ ابھی ان سے ملاقات جو جاتی ہے۔ چنانچہ کھانا کھایا۔ پانی پلایا \_ يهال تک كه مولانا معين الدين صاحب ناراض ہونے لگے كه بيس تم ہے بار بار كه ر باہوں مگر تم جاکر ان کواطلاع نسیں کرتے، مجر فرمایا کہ حضرت بات سے ہے کہ ممال شخ السندية كوئي شيس رہتا۔ البتہ بندہ محمود اس عاجز كابي نام ہے ... تب جاكر مولانامعين الدین صاحب کوپتا چلا کہ بیٹن المند کہلانے والے محمودالحن صاحب بیہ ہیں۔۔۔ جن ہے میں اب تک تاراض ہو کر گفتگو کر آرہا۔۔ یہ تھاہمارے بزرگوں کا البیلارنگ، اللہ تعالیٰ اس کا پچھے رنگ ہمیں بھی عطافرہا دے ۔۔۔ آمین۔

### حضرت مولانا مظفر حسين صاحب اور تواضع

حفرت مولانا مظفر حسین صاحب کاند حلوی رحیه ذانشه علیه ، ایک مرتبه کسی جگه ے واپس کاند هده تشريف لا رہے تھے، جب ريل گاڑي سے کاند ھلے كے اشيش بر اترے تووہاں دیکھاکہ ایک بوڑھا آ دی سربر سامان کابوجھ اٹھائے جارہا ہے، اور بوجھ کی وجد اس سے چلانسیں جارہا ہے، آپ کو خیال آیا کہ یہ فخص بچارہ تکلیف میں ہے، چنانچہ آپ لے اس بو ڑھے ہے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا تھوڑا سابوجھ اٹھا لوں اس بوڑھے نے کما آپ کا بت شکریہ اگر آپ تھوڑا سااٹھالیں۔ چنانچہ مولانا صاحب اس کا سامان مربرا ٹھاکر شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اب چلتے چلتے راہتے میں ہاتیں شروع ہو گئیں، حضرت مول مانے یو جھاکہ کمال جارے ہیں ؟اس نے کما کہ میں کاند ھلے جارباہوں مولانانے ہوجما کہ کیوں جارہ جی ؟اس نے کہا کہ سنا ہے کہ وہاں ایک بوے موادی صاحب رہتے ہیں ان سے ملنے جارہا ہوں۔ موانات یو چھاکہ وہ بوے موادی صاحب کون میں ؟اس نے کمامولانامظفر حسین صاحب کا ند صلوی ، مس نے ساہ کہ وہ مت بوے مولانا بیں، بوے عالم بیں؟ مولانا نے فرایا کہ بال وہ عربی تو بڑھ لیتے ہیں یمال تک که کاندهده قریب آگیا کاندهده ش سب لوگ مولانا کو جانتے تھے، جب لوگوں نے دیکھا کہ مولانا مظفر حسین صاحب سامان اٹھائے جارہے ہیں تولوگ ان ے سامان لینے کے لئے اور ان کی تعظیم و تحریم کے لمے ان کی طرف ووڑے \_\_\_اب ان بوے میاں کی جان نگلنے لگی اور پریشان ہو گئے کہ میں نے اتنابرا ہو جمد حضرت موا ناپر لاد دیا \_\_\_ چنانچه مولانا فان سے کما کہ بھائی اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات شمیں، میں نے دیکھاکہ تم تکلیف میں ہو۔ اللہ تعالی نے مجھے اس خدمت کی تعنق دیدی۔ اللہ تعالی کاشکرے

### حضرت شخ الهند كاايك اور واقعه

حضرت شخ المند مولانا مجمودالحن صاحب محمدالله عليه ك يمال رمضان المبارك مي يه معمول تقاكه آپ كے يمال عشاء كے بعد تراوح شروع ہوتى تو فجر تك مارى رات تراوح ہوتى تھى، ہرتيمرے يا چوتھ روز قرآن شريف خم ہوتا تھا، ايك حافظ صاحب تراوح پڑھا يا كرتے تھے، اور حضرت والا يجھے كھڑے ہوكر سنتے تھے۔ خود حافظ ساحب وہيں حضرت والا كے قريب نيس تھے۔ تراوح سن فارغ ہونے كے بعد حافظ صاحب وہيں حضرت والا كے قريب تھوڑى دير ك لئے سوجاتے تھے، حافظ صاحب فراتے ہيں كہ ايك دن جب ميرى آئك مكلى توس نے ديكھا كہ كوئى آدى ميرے پاؤل دبارہا ہے۔ ميں مجھاكہ كوئى شاگر و ياكوئى طالب علم ہوگا، چنانچ ميں نے ديكھائسي كہ كون دبارہا ہے۔ ميں مجھاكہ كوئى شاگر و ياكوئى ميں اللہ علم ہوگا، چنانچ ميں نے ديكھائسي كہ كون دبارہا ہے۔ كائى دير گزر نے كے بعد ميں ايك دم سے اللہ كوئى آدام كھ حفرت، بيد آپ نے كيا غضب كر ديا۔ حضرت نے ميں ايك دم سے اللہ كي اور كماكہ حفرت، بيد آپ نے كيا غضب كر ديا۔ حضرت نے فرمايا كہ خفرت، بيد آپ نے كيا غضب كر ديا۔ حضرت نے فرمايا كہ خفرت، بيد آپ نے كيا غضب كر ديا۔ حضرت نے فرمايا كہ خفسب كيا كر آء تم سارى رات تراوخ ميں كھڑے دبانے كے لئے آگيا۔ فرمايا كہ خفسب كيا كر آء تم سارى رات تراوخ ميں كھڑے دبانے كے لئے آگيا۔ وہائے ہے۔ تم سارى رات تراوخ ميں كھڑے دبانے كے لئے آگيا۔

# مولانا محر يعقوب صاحب نانوتوي اور تواضع

حفرت موانا محمد المقتوب صاحب نانوتوی مجو وارالعلوم ویوبند کے صدر مدرس سے بردے او نیج ورج کے عالم سے ان کے بارے میں حفرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ فیا کہ وعظ میں بیان فرایا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ان کے سامنے ان کی تعریف کر آباتو بالکل خاموش رہتے تھے، کچھ ہو لئے نہیں سے بھیے آج کل بناوٹی تواضع اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کر آب توجواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا حسن ظن ہے ، ورنہ ہم تواس قابل شیں ہیں وغیرہ ۔ حالانکہ ول میں بست خوش ہوتے ہیں کہ یہ خفص ہماری اور تعریف کرے اور ساتھ ساتھ ول میں ہمی اپ خوش ہوتے ہیں ۔ یہ حقیقت آپ کو بروا بھے ہم ہوتی ہے ، حقیق تواضع نہیں ہوتی ۔ لیکن حضرت مولانا بی تعریف مولانا یعقوب صاحب میں بناوٹی تواضع ہوتی ہے ، حقیق تواضع نہیں ہوتی ۔ لیکن حضرت مولانا ایکی تعریف پر خوش ہوتے ہیں۔

ا پی تعریف کرانا چاہتے ہیں اس لئے تعریف کرنے سے نہ تورو کتے ہیں نہ ٹو کتے ہیں اور نہ ہی اس کی ترویف کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی تروید کرتے ہیں کہ اب ویکھنے واللہ سیجھتا ہے کہ ان کے اندر تواضع نہیں ہے۔ حالا نکہ ان باتوں کانام تواضع نہیں ہا کہ تواضع تو دل کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس کی علامت سے ہوتی ہے کہ آدی مجمی کسی کام کو اپنے سے فروتر نہیں سیجھتا۔

#### تؤاضع كاأيك اور واقعه

چنا نجد انسیں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے آپ کو کھانے کی وحوت دی۔ آپ نے قبول فرمالی، اس محض کا گاؤں فاصلے پر تھا۔ لیکن اس نے سواری کا کوئی انظام میں کیاجب کھانے کاوقت آیاتو آپ پدل بی روانہ ہو گئے۔ ول میں مدخیال مجی شیس آیاک ان صاحب نے سواری کاکوئی انظام شیس کیا۔ سواری کاانظام کرنا چاہے تھا۔ سرحال، اس کے گریتے، کھانا کھایا، پچھ آم بھی کھائے، اس کے بعد جب والیں چلنے لگے تواس وقت بھی اس نے سواری کا کوئی انتظام نمیں کیا۔ بلکہ النابہ غضب کیا کہ بہت سارے آموں کی مخری بناکر حفرت کے حوالے کر دی کہ حضرت یہ کھ آم کمرے لئے لیتے جائیں۔ اس اللہ کے بندے نے بیانہ سوچا کہ اتنی دور جانا ہے۔ اور سواری کا کوئی انتظام بھی نسیں ہے، کیے اتی بڑی عمری لے کر جائیں ہے۔ محر اس بے وہ مخمری مولانا کو دیدی اور مولانا نے تبول فرمالی ، اور اٹھاکر چل دیئے اب ساری عمر مولانا نے کیمی انتا ہو جمہ اٹھایا نہیں، شنزادوں جیسی زندگی گزاری، اب اس عثمری کو کیمی آیک ہاتھ میں اٹھاتے، مجمی دومرے ہاتھ میں اٹھاتے، چلے جارہے ہیں، یمال تک کہ جب د یوبند قریب آنے نگاتواب دونوں ہاتھ تھک کر چور ہو گئے، نہ اس ہاتھ میں چین، نہ اس ائھ میں چین، آخر کاراس تخمری کواٹھا کر اپنے سرپر رکھ لیاجب سرپر رکھاقہ ہاتھوں کو منجد آرام طالوفرانے لکے، ہم بھی عجب آدمی ہیں۔ پہلے خیال نسی آیا کہ اس عمری کو مربرد كه دي، ورشه اتى تكليف الحانى نه يرتى، اب مولاناس حالت من ويوبند من واخل ہورہے ہیں کہ مریر آموں کی تفری ہے اب رائے میں جو لوگ ملے وہ آپ کو سلام کر رے ہیں آپ سے معافی کردے ہیں۔ اور آپ نے ایک ہاتھ سے معمافی سنجمال ہوئی

ہے اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اس حالت میں آپ اپ گھر پہنچ گئے اور آپ کو ذرہ برابر بھی میہ خیال نہیں آیا کہ میہ کام میرے مرجے کے خلاف ہے اور میرے مرجے سے فروتر ہے سے سرحال، انسان کمی بھی کام کو اپنے مرجے سے فروتر نہ تیجے۔ میہ ہے تواضع کی علامت \_\_\_

#### ایک عجیب و غریب واقعه

حفرت سیدا تد کیررفای رحمة الله علیه کانام آپ کاسنا ہوگا، بوے اونیے درجے کے اولیاء اللہ میں ہے گزرے ہیں۔ جن کے ساتھ ایساواتعہ پیش آیا کہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ ایساواتعہ پیش آیا ہے دنیا میں اور کے ساتھ ایساواتعہ پیش نہیں آیا ہے۔ وہ یہ کہ ساری عمران کو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی تمنااور آرزور ہی تھی۔ بہت آرزوؤں اور تمناؤں کے بعدا للہ تعالیٰ نے ججی سعادت عطافر الی، جج کے لئے تشریف لے گئے، جج سے فراغت کے بعد مدینہ منور تشریف لے گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ ولم کے روضہ اقدس پر حاضری ہوئی تواس وقت بے ساخت عربی کے میہ دواشعار پڑھے:

فى سالة البعد مروح كنت امرسلها تقبل الامرض عنى دهى نائبتى وخذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد يمنيك كى تحظى بهاشفت

پارسول الله، جب من آپ سے دور تھا تو دوری کی حالت میں روضہ اقد س پراپی روح کو جمیح اکر آتھا، وہ آکر میری نائب اور قائم مقام بن کر ذمن کا بوسہ لیتا کرتی تھے۔ آج جب الله تعالیٰ کے نفل و کرم سے جمعے جسمانی طور پر حاضری نفیب ہوگئ ہے تو آپ اپنا دست مبارک برحائمیں آکہ میرے ہونٹ اس سے میراب اور فیض یاب ہوسکیں۔ لیعن میں ان کو بوسہ لول، بس شعر کا پر معناتھا کہ فوراً روضہ اقدس سے دست مبارک بر آبد میں اور حضرت ہوا، اور جننے لوگ وہاں حاضر تھے۔ سب نے دست مبارک کی ذیار کت کی، اور حضرت سیداحمد کبیروفاعی رحمۃ الله علیہ نے دست مبارک کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد وہ واپس سیداحمد کبیروفاعی رحمۃ الله علیہ نے دست مبارک کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد وہ واپس سیداحمد کبیروفاعی رحمۃ الله علیہ واقعہ تکھا ہوا

#### تكير كاعلاج

اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد سیدا تر کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے ول میں خیال آیا کہ آج اللہ تعلیہ کے ول میں خیال آیا کہ آج اللہ تعالیٰ نے جمھے اتا ہوا اعزاز عطافر بایا اور اتنا ہوا کرام فربایا کہ جو آج تک کسی کو نصیب شہوا، کمیں اس کے نتیج میں میرے ول کے اندر عجب اور تکبر اور بوائی کا شائبہ پیدانہ ہوجائے۔ چنانچہ آپ معجد نبوی کے دروازے پرلیٹ گئے اور حاضرین سے فربایا کہ میں سب کو قتم و کر گھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے اوپر سے پھلانگ کچلانگ کر باہر نظلیں آکہ برائی کا بیہ شائبہ بھی دل سے نکل جائے ۔ اس طرح آپ نے تکبر اور عبر اور عمل واقعہ تو ور میان میں بطور تعارف کے عرض کر دیا، ورنہ اصل واقعہ بیان کرنا تھا کہ:

# خدمت خلق کی بهترین مثال

ایک مرتبہ سیداحمد کبیررفائی رحمة الله علیہ بازار تشریف نے جارہے تھے، سرک پر آیک خارثی کما دیکھا، خارش اور بیاری کی وجہ سے اس سے چلا بھی شیس جارہا تھا جو الله کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو الله کی مخلوق سے بھی بے پناہ شفقت اور محبت ہوتی ہے، اور سے مجبت، وشفقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو الله تعالی سے خصوصی تعلق ہے، ای کو مولانا رومی رحمة الله علیه فرماتے ہیں ۔

زنجیج و سجادہ و دلق نیست طریقت بجر ضدمت خلق نیست

یعنی تبیعی، مصل اور گروری کانام طریقت نہیں، بلکہ خدمت خلق کانام طریقت ہے ۔۔۔۔ میرے شخ حضرت واکٹر عبدالحی صاحب قدیم الله سره قرمایا کرتے ہے کہ جب کوئی بنده اللہ تعالی ہے محبت ہو جاتی ہے تواللہ تعالی کو جی اسے محبت ہو جاتی ہے تواللہ تعالی اس کے دل میں محلوق کی محبت و جاتی محبت ہو جاتی ہے۔ جس کے نتیج میں اللہ والوں کوانساتوں، بلکہ جانوروں تک ہے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا تضور بھی نہیں کر سکتے۔۔

بسرحال، جب سیداحمه بمیرر فاعی رحمه انتد علیه نے اس کتے کواس حالت میں

دیکھاتو آپ کواس پر ترس اور رخم آیا، اور اس کے کواٹھاکر گھر لائے، پھر ڈاکٹر کو بلاکر اس کاعلاج کرایا، اس کی دوائی، اور روزانداس کی مرجم پٹی کرتے رہے، کئی میینوں تک اس کاعلاج کرتے رہے، یماں تک کہ جب اللہ تعالی نے اس کو تقدر مت کر ذیاتو آپ نے اپنے کمی سائٹی ہے کہا کہ اگر کوئی شخص روزانہ اس کو کھلانے پلانے کا ذمہ لے تواس کو لے جاتے، ورنہ پھر میں ہی اس کور کھتا ہوں، اور اس کو کھلائوں گا، اس طرح آپ نے اس کے کی چورش کی۔

أيك كتے سے مكالمہ

اس واقعہ کے بعد ایک روز سیدا حمر کمیررفائی رحمۃ اللہ علیہ کمیں تشریف نے جا
دے تھے، بارش کاموسم تھا، کھیتوں کے در میان جو پگڈنڈی ہوتی ہے، اس پر سے گزر
رہے تھے، دونوں طرف پانی کھڑا تھا کچڑ تھی۔ چلتے چلتے سامنے سے اس پگڈنڈی بر ایک
کتا آگیا، اب یہ بھی رک گئے اور کتا بھی ان کو دکھ کر رک گیا، دو پگڈنڈی اتن چھوٹی تھی
کہ ایک وقت میں ایک ہی آدی گزر سکتا تھا، دو آدی شیں گزر سکتے تھے، اب یا تو کتا
ینچے کچڑ میں اتر جائے، اور یہ اوپر سے گزر جائی، یا پھریہ کچڑ میں اتر جائیں، اور کتا اوپر
سے گزر جائے، دل میں کشکش پیدا ہوئی کہ کیا کیا جائے؟ کون نیچے اتر سے، میں اتروں، یا
کتا اتر ہے؟

اس وقت سیدا تد کبیر رفای رحمة الله علیه کاس کے کے ساتھ مکالمہ ہوا۔۔۔
الله تعالی بی بمتر جانا ہے کہ بیہ مکالمہ کس طرح ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ الله تعالی نے بطور
کرامت کے اس کتے کو کچھ دیر کے لئے زبان دیدی ہو۔ اور واقعی مکالمہ ہوا ہو، اور سے بھی
ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں بیہ مکالمہ کیا ہو۔۔ بسر حال، اس مکالمہ میں
حضرت سیدا حمد کبیر رحمه الله نے کئے سے کماکہ تم ینچ اتر چا، آگہ میں اوپر سے گزر
حاؤں ۔۔۔

کے نے جواب میں کما: میں یعجے کیوں اتروں ، تم یوے ورولیش اور اللہ کے ولی بہر ہوتے ہیں ، برے تر ہوں اور اللہ کے ولیوں کا توب حال ہوتا ہے کہ وہ ایٹار کا پیکر ہوتے ہیں ، ووسروں کے لئے قربانی دیتے ہیں ، تم کیسے اللہ کے ولی ہو کہ جھے اتر نے کا تھم دے رہے ہوں خود کیوں جمیں اتر جاتے ؟

حضرت شیخ نے جواب میں فرمایا کہ بات دراصل بد ہے کہ میرے اور تیرے اندر فرق ہے، وہ بید کہ میرے اور تیرے اندر فرق ہے، وہ بید کہ میں منطقف ہوں، تو غیر منطقف ہے، مجمعے نماز پڑھنی ہے، کجھے نماز شیس پڑھنی ہے، اگر ینج اتر نے کی وجہ ہے تیراجہم گندہ اور تا پاک ہو گیا تو کچھے غشل اور طمارت کی ضرورت نہیں ہوگی۔۔ اگر میں اتر گیا تو میرے کپڑے تا پاک ہو جائیں مے اور میری نماز میں خلل واقع ہوگا، اس لئے میں تجھ سے کمہ رہا ہوں کہ تو نیجے اتر جا اور میری نماز میں خلل واقع ہوگا، اس لئے میں تجھ سے کمہ رہا ہوں کہ تو نیجے اتر جا

#### ورنه ول گنده موجائے گا

کتے نے جواب میں کما : واہ ۔۔ آپ نے بھی عجیب بات کی کہ کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ ارے ، اگر آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے توان کا علاج ہے ہے کہ ان کو آثار کر دھولینا، وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے ، لیکن آگر میں نیچے از گیاتو تمہارا دل گندا ہو جائے گا کہ میں اس کتے ہے افضل گندا ہو جائے گا کہ میں اس کتے ہے افضل ہوں ، میں انسان ہوں ، اور سے کتا ہے ، اور اس خیال کی وجہ سے تمہارا دل ایما گندا ہو جائے گا کہ اس کی پاکی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لئے بہتر ہے ہے کہ دل کی گندگی کم وجائے گیڑوں کی گندگی کم وجائے گیڑوں کی گندگی کو وجائے اتر جاؤ ۔۔۔

بس، کتے کامیہ جواب من کر حضرت شیخ نے ہتھیار ڈال دیئے اور کہا کہ تم نے صحیح کہا کہ کپڑوں کو دوبارہ وحوسکتا ہوں، نیکن ول نہیں دھوسکتا۔ میہ کسر آپ کیچڑمیں اتر گئے، اور کتے کو راستہ ویدیا۔

جب یہ مکالمہ ہو گیاتوا للہ تعالی کی طرف سے حضرت سیدا تھر بھیرر فائی رحمہ اللہ علیہ کوالہام ہوا، اوراس میں اللہ تعالی نے ان سے قرما یا کہ اسے احمہ بھیر! آج ہم نے تم کوایک ایسے علم کی دولت سے توازا، کہ سارے علوم ایک طرف اور یہ علم ایک طرف، اور میہ دولت تم سارے اس عمل کا انعام ہے کہ تم نے چندروز پہلے ایک کے پرترس کھا کر اس کا علاج اور دکھے بھال کی تھی ۔۔۔ اس عمل کی بدولت ہم نے تمہیں ایک ہے کے ذریعہ ایسا علم عطاکیا جس پر ساری علوم قربان ہیں ۔۔۔وہ علم یہ ہے کہ انسان اپ آپ ذریعہ ایسا کو کتے ہے بھی افضل نہ سمجھے اور کتے کو اپنے مقابلے میں حقیر ضیال نہ کرے

#### حضرت بايزيد بسطاي رحمة الله عليه

حضرت بایزید بسطامی رحمة الله علیہ جو جلیل القدر بردرگ گررے ہیں۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت! الله تعالی نے آپ کے ساتھ کیما معالمہ فرہا یا؟ جواب دیا کہ ہمارے ساتھ برا مجیب معالمہ ہوا، جب ہم میماں پنچے تو الله تعالی نے پوچھا کہ کیا عمل لے کر آئے ہو؟ میں نے سوچا کہ کیا عمل لے کر آئے ہو؟ میں نے سوچا کہ کیا جواب دول، اور اپناکون ساعمل پیش کروں، اس لئے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو بیش کروں، اس لئے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو بیش کروں، لندا میں نے جواب دیا، یا الله! پچھے بھی شیس لایا، خالی ہاتھ آیا ہوں، آپ کے کرم کے سوا میرے پاس پچھ بھی شیس سے الله تعالی نے فرمایا: آج ای آئے ہوں کہ دولت ہم تماری مغفرت کر دے ہیں۔ وہ عمل ہمیں بمت پہند آیا، آج ای الشے تو تم نے دیکھا کہ ایک برات جب تم نے اس پرترس کھا کر اس کوانے کیا تھی جگہ دیدی، اور اس کی مردی دور کر دی، اور اس بل کی جب نے آرام کے ساتھ ساری رات گزاری سے چونکہ تمارا ایو عمل امیس اتنا کی بیند آیا کہ اس عمل امیس اتنا کی بدولت ہم نے تماری مغفرت کر دی۔ "

حفرت بایزید بسطامی رحمه الله علیه فرمات میں که دنیا میں جو بوے علوم و معارف حاصل کئے تھے، وہ سب و هرے کے و هرے رہ گئے۔ وہاں تو صرف آیک ہی عمل پیند آیا، وہ تھ "کناوق کے حسن ساتھ اخلاق"۔

خلاصه كلام

بسرحال، حضرت سیداحمد بمیررفائ کواس الهام علم کے ذریعہ بیہ بتایا گیا کہ وہ سارے علوم ایک طرف، اور بیا ایک علم کہ " میں بے حقیقت چیز بوں" اور میری اپنی ذات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے"، یمی سارے علوم کی جان ہے جو آج ہم نے مہیں عطاکر دی" اس کانام تواضع ہے سارے برے بوے اولیاء اللہ اس بات کی قکر میں اینے اندر تحکیم کا کوئی شائبہ بیدائہ ہو جائے۔

### "تواضع" اور "احساس كمترى" ميس فرق

آ جکل "علم نفیات" کا برا زور ہے، اور "علم نفیات" بیں ہے ایک چیز
آ جکل لوگوں میں بہت مشہور ہے، وہ ہے "احساس کمتری" اس کو بہت برا سمجماجا آ ہے

کہ "احساس کمتری" بہت بری چیز ہے، اگر کسی میں پیدا ہوجائے تواس کا علاج کیاجا آ
ہے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب آپ لوگوں ہے یہ کہتے ہیں کہ "اپ آپ مناؤ" تواس کے ذریعے آپ لوگوں کے اندر "احساس کمتری" پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو
کیا یہ بات درست ہے کہ لوگ اپ اندر احساس کمتری پیدا کریں۔ ؟

# احساس کمتری میں تخلیق پر شکوہ

دونوں میں فرق میہ ہے کہ "احساس کمتری" میں اللہ تعالی کی تخلیق پر شکوہ اور میں ملکایت ہوتی ہے۔ لینی احساس کمتری میں انسان کو میہ خیال ہوتا ہے کہ ججھے محروم اور بیتھ کے مطاب ہے۔ میں مستحق تو زیادہ کا تھا۔ لیکن جھے کم ملا، یا مشلا یہ احساس کہ جھے بیر محورت پیدا کیا گیا، جھے دولت کم دی گئی، میرار تبد کم رکھا گیا۔ اس مشم کے شکوے! س کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھراس شکوے کا لازی تتیج میں مشم کے شکوے! س کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھراس شکوے کا لازی تتیج میں ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت میں جھلا ہے پیدا ہو جاتی ہے، اور پھراس احساس کمتری کے نتیج میں انسان دو سروں سے حسد کرنے لگتا ہے، اور اس کے اندر مایوی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسب بھر سکتا، بسرحال، احساس کمتری کی بنیاد اللہ تعالی کی تقدیر کے شکوے پر ہوتی ہے۔ میں ہوتی ہے۔ میں ہوتی ہے۔ میں ہوتی ہے۔

جمال تک تواضع کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعابات پر شکر کے تیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ تواضع کرنے والا یہ موچراہے کہ میں تواس قابل نہیں تھا کہ جمھے یہ قعت ملتی۔ محراللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جمھے یہ قعت عطافر مائی، یہ ان کا کرم اور ان کی عطاہے، میں تواس کا سختی نہیں تھا

اس سے اندازہ لگائیں کہ "احساس کمتری" اور "فواضع" میں کتنا ہوا ہے۔
اس لئے تواضع محبوب اور پہندید عمل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ
جو محض تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں ۔
"محبر" خاصیت سے ہے کہ "متکبر" بالاخروہ ذلیل ہوتا ہے، اور تواضع کی خاصیت سے ہے
کہ "متواضع" محض کو بالاخر عزت حاصل ہوتی ہے ۔ بشرطیکہ صرف رفعت اور بلندی
حاصل کرنے کے لئے جموثی اور ہناوئی تواضع نہ ہو، بلکہ وہ حقیق تواضع ہو۔

### تواضع كأ د كھاوا

یہ کما جائے کہ نمیں حضرت! آپ تو ہوئے نیک ہیں، بدے متقی ہیں، بدے پر بیز گار ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مصنوعی تواضع میں جو الفاظ کے جاتے ہیں وہ سیچ دل سے نمیں کے جاتے، بلکہ دوسروں سے اپنی تعریف کروائے کے لئے کے جاتے ہیں لنذا یہ تواضع نہ ہوئی،

# ناشکری بھی نہ ہو

یمال سوال مد پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پکھ ایکے اوصاف ہوتے ہی ہیں،
کی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو کوئی
مرشہ دیا ہے، کسی کو کوئی منصب دیا ہے، میہ ساری چیزیں موجود ہیں، توانسان کیے ا نگار
کر دے، اور کے کہ میہ چیز ہمیں حاصل نہیں، اگر اس کاا نکار کر دے گاتو ناشکری، اور
کفران نعمت ہوگا، اس کے جواب میں بزرگوں نے فربایا کہ تواضع کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ناشکری
کی حد تک پہنچ جائے، تواضع ہی ہو، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری ہی نہ

### بيہ واضع نہيں

حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبداللہ آباد سے کانبور کے لئے ریل میں سوار ہوا۔ چند جنتلمین اس ہی ڈب میں سوار جھے۔ یہ منصف صاحب پران اور میں سوار تھے۔ یہ منصف صاحب پران اور مادی وضع کے آدی تھے۔ ان جنتلمینوں نے ان منصف صاحب کو بنانا شروع کیا۔ اگر چہ بے تکلفی کی ابتداء منصف صاحب کی طرف سے ہوئی۔ غرض ان جنتلمینوں نے اگر چہ بے تکلفی کی ابتداء منصف صاحب کی طرف سے ہوئی۔ غرض ان جنتلمینوں نے کھانے کا دستر خوان کھولا اور ان میں سے ایک نے منصف صاحب سے کہا کہ آ ہے گھانے کا دستر خوان کھولا اور ان میں سے ایک نے منصف صاحب ہے؟ توب کرو، آپ ہی پچھ گوٹوت کھانے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ اپنے کو کھانا کہنا توب ہیں کہا کہ اپنے کو کھانا کہنا توب ہیں کہا کہ اپنے کو کھانا کہنا توب ہیں کہا کہ اپنے کہنا تواضع ہے۔

# تكبراور ناشكرى سے بھى بچنا ہے:

ایک طرف ناشکری سے بھی بچنا ہے دوسری طرف تکبر سے بھی بچنا ہے، اور نواضع اختیار کرنی ہے، دونوں کام جمع کرے، مشلا نماز پڑھی، روزہ رکھااور اس عمل کو یہ سجھنا کہ بیس نے بڑا زبر دست عمل کر لیاتو یہ بڑا تکبر ہے اور اگر اپنے عمل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کما کہ یہ تو بیکار ہے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ ٹماز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب! ہم نے ظریں مارلیں، تو یہ اس عمل پرانشہ تبارک و تعالی کی ناشکری اور ناقدری

#### ے۔ شکر اور تواضع کیے جمع ہوں؟

سوالی ہیہ ہے کہ دونوں چیزوں کو کیسے جمع کیا جائے کہ ناشکری بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو ، تکبر بھی نہ ہو؟ شربحی ادا ہو اور آئنے بھی ہو؟ حقیقت میں ہے کوئی مشکل کام ضیں۔ دونوں کاموں کو جمع کر تا بالکل آسان ہے ، دہ اس طرح کہ انسان ہے خیال کرے کہ اپن ذات میں تو میرے اندر اس عمل کی ذرہ برابر طاقت اور صلاحیت نہیں تھی ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے ہے عمل کرا دیااس طرح دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو بے حقیقت جمانو تواضع ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاکا افرار کیا تو ہے شکر ہو گیا ۔ اب دونوں باتیں جمع ، و گئیں اس لئے جو ہندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاکا تعالیٰ کا شکر ہو گیا ۔ اب دونوں باتیں جمع ، و گئیں اس لئے جو ہندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بحالا تا ہو ، ایک اندر بھی تحبر نہیں آ سکتا ، کوئکہ شکر کے معنی ہے ہیں کہ میرے اندرانی ذات میں کوئل صلاحیت نہیں تھی ، اللہ جل جانا اے نے فضل و کرم اور میں عطا سے جمحے ہے چیز عطافر انگ ہے ،

و کھئے! نبی کریم سرو ۱۰ مالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کر کے و کھادیا

فرهايا:

۴ اناسید ولد آدم ولافخره ۱۳۰۱ میل در ۱۳۰۲ میلاد در ۱

( ترزى ، كتاب المناقب ، باب تمبر ٣ ، حديث تمبر ٣٦٣ )

۵۳

میں مارے آدم کے بیٹوں کا مردار ہوں اب اس سے طاہر بور ہاہے کہ اپنی بردائی کا اظمار فرمارہ ہیں، ۔ لیکن ساتھ ساتھ ہے بھی فرما دیا کہ "ولا نخر" لیعنی کہ میں اپنا مردار ہوتا بردائی کی وجہ سے نہیں کہ رہا ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے اپنے قسل و کرم سے بردا بتا دیا، اور سارے آدم کے بیٹوں کا سردار بتایا ہے تحض ان کی عطاہے، میری ذات کی بردائی کا اس میں کوئی و خل نہیں ۔۔

#### أيك مثال

اس بات کو تحییم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ مرہ نے ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا، فرمایا کہ اس کوایک مثال ہے سمجھو کہ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اور اپنے مالک کے مملوک ہوئے تھے، مالک ان کو بازار میں باقاعدہ بھی سکرتھا، آقان کی ہر چنے کا مالک ہو آتھا، مالک جو بھی تھم وے گا غلام کو کر تاہوگا، اگر وہ کیے کہ میں سفر میں جار با ہوں میری فیر موجودگی میں اب تم تھم انی کرو، اب وہ حکم انی کر رہا ہے ۔۔۔ گور فر بنا ہوا ہے، کیکن ہے غلام کا فلام ، لا ذااس فلام کے وہائے میں سے بات آئی نہیں سکتی کہ سے جوافقدار میرے پاس آیا ہے، یہ میری قوت بازو کا یامیری ملاحیت کا بھیج ہے، پچھ بھی میں، اس کویہ خیال رہتا ہے کہ جب آتا آ جائے گاتو کہ وے گا کہ ہو، اب بیت الخلاء مساف کرو، تب وہ سارا تخت اور ساری حکم انی و حری رہ جائے گی، معلوم ہوا کہ وہ فلام میں مواکہ وہ فلام میں مواکہ وہ فلام بین کر تھم چلار ہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی حقیقت کا احساس بھی کر رہا ہے، میں میں تو تیں غلام بی ہوں۔

### بندہ کا درجہ غلام سے محتر

یہ تواکی غلام کا حال تھا، لیکن " بندہ" ہونے کا درجہ اس سے کمیں زیادہ نیجے
ہے، النزاجب اللہ جارک و تعالیٰ کسی بندہ کو کوئی منصب عطافر ادیں تو" بندہ" کو سجمتا
چاہئے کہ منصب تو ججھے اللہ تعالیٰ نے عطافر ادیا، اسی وجہ سے یہ کام انجام دے رہا ہوں،
لیکن جی ان کا بندہ ہوں میری حقیقت اس غلام سے بھی فرو تر ہے، جس کو مالک نے
تحت پر بٹھا دیا ۔ کتنے غلام گزرے ہیں، جنوں نے بادشاہت کی ہے، لیکن رہے غلام

ے علام ---عبرت ناک قصہ

ایک عبرت ناک قصہ یاد آیا، ایک غلام نے اپنے آقا کے فلاف بعادت کر کے اقاکو کمل کر دیا، اور با قائدہ بادشاہ بن گیا، اب مدتوں تک یا دشاہ بنارہا، شزادے بھی پیدا ہو گئے، لیکن حقیقت میں تو وہ بادشاہ کا غلام تھا، ایک مرتبہ اس غلام بادشاہ نے شخ عز الذین بن عبدالسلام رحدة الله عليہ کو اپنے دربار میں بلایا، جواولیاء الله میں سے تھے ۔۔۔ اپنی صدی کے مجدد تھے ۔۔۔ اس غلام بادشاہ نے ان کو بلا کر کما مین آپ کو قاضی بنا جابتا ہوں، شخ نے جواب میں کما کہ بات سے ہے کہ قاضی بنانے کا کام اس فخص کا بنا جابتا ہوں، شخ نے جواب میں کما کہ بات سے ہے کہ قاضی بنانے کہ آپ تو غلام ہیں، بنا جابتا ہوں، شخ نے بواب اور آپ خلیف پرحق نہیں ہے، اس لئے کہ آپ تو غلام ہیں، آپ نے خلام ہیں، سے نے اپنی مکیت میں بمت ساری زھینیں آپ نے آپ کو قل کر کے از خود بادشاہ بن جیشے، اپنی مکیت میں بمت ساری زھینیں آپ نے رکھی جیں عال تکہ آپ اپنی اس حیثیت کی اصلاح شیں کر میں گے، میں مسلاحیت نہیں کر میں گے، میں اس وقت تک آپ کا کوئی منصب قبول نہیں کروں گا۔۔

اس زمانے میں بسرحال کچھ نہ تبجہ خیر ہواکرتی تھی، باد جود کے اپنے آتاکو قتل کرنے کا جرم کیا تھا، لیکن پھر بھی دل میں پچھے خداکا خوف تھا، اور اللہ والوں کے کہنے کے انداز سے بھی دل پراٹر ہوتا ہے، اس بادشاہ نے کہا: بات تو آپ نے بیجے کی، واتعی میں تو غلام ہوں، آپ ججھے کوئی ایساراستہ بتا و بیجے جس کے ذریعے میں اس غلامی سے نکل جاؤں، شیخ نے کہا کہ اس کاراستہ ہی ہوسکتا ہے کہ تم اور تمہار سے سارے شزادوں کو بازار میں کھڑا کر کے فروخت کیا جائے، اور جو قیمت وصول ہووہ تمہار سے مرحوم آتا کے ورثاؤں میں تقسیم کر دیئے جائیں اور جو فیمٹ تمہیں خرید ہے، وہ آزاد کر دی، پھر تمہیں آزادی مل جائے گی ۔ اب اندازہ لگائے بادشاہ کو یہ کہا جارہ ہے کہ تم کو اور جیوں کو بازار میں کھڑا کر کے بیچا جائے گا۔ قیمت لگائی جائے گی، نیلام ہوگا، اس کے بعد پھر تمہاری بادشاہ سے درست ہوگا، اس کے بعد پھر تمہاری بادشاہ سے درست ہوگا، کین چونکہ دل میں پچھے خوف خدااور آخرت کی فکر تھی، تمہاری بادشاہ اس پر راضی ہوگیا۔

چتاچہ آاریخ کامیہ منفر و واقعہ ہے کہ اس بادشاہ کو اور شنرا ووں کو بازار میں کھڑا کر کے نظام کیا گیا، بولی لگائی گئی، چتا نچہ آیک شخص نے ان کو خرید کر چر معاوضہ لے کر ان کو آزاد کیا، تب جا کر بادشاہ کی بادشاہت ورست ہوئی، ہماری آریخ کے اندر الیم الی مثالیں بھی موجود ہیں، جو ونیا ہیں کمیں اور نظر نہیں آئیں گی، سرحال جس طرح آیک مثالیں بھی موجود ہیں، جو ونیا ہی ماتھ ماتھ یہ سمجھ رہاہے کہ میں غلام ہوں، اس طرح غلام تحت کے اوپر جیشاہے، لیکن ماتھ ماتھ یہ سمجھ رہاہے کہ میں غلام ہوں، اس طرح جب تم کمی منصب پر فائز ہو جاؤ تو ماتھ ساتھ ول میں یہ سمجھو کہ تم الذکے بندے ہو، اگر یہ حقیقت ذہن نشین رہے گی تو بھی اس منصب پر بیٹھ کر دو سروں پر ظلم نہیں کر سکو اگر یہ حقیقت ذہن نشین رہے گی تو بھی اس منصب پر بیٹھ کر دو سروں پر ظلم نہیں کر سکو گے۔

#### عبادت میں تواضع:

اسی طرح! الله تعانی نے نماز پڑھنے کی توثیق عطافرا دے ۔۔۔۔ اب نہ تو بیہ کرو کہ اس نماز کو دو سروں کے سامنے بیان کرتے بھرد کہ میں نے نماز پڑھی تھی، اور نماز پڑھ کر میں تو بڑا بزرگ ہو حمیا، جیسا کہ عربی کا محادرہ مشہور ہے کہ:

صلى العائك م كعستان وانتظم الوحى

ایسے الفاظ مت کوہ یہ نمازی توہین ہے ۔ بلکہ یوں کہو کہ میں تواچی ذات میں گئے ہمی میں تواچی ذات میں گئے ہمی میں کچھے بھی نمیں کر سکناتھا، اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ انہوں نے ججھے نماز پڑھنے کی توثیق عطافرائی ۔۔

دو کام کر لو اس لئے اللہ تعالی کی طرف سے جب بھی کسی عبادت کی تونی ہوجائے تو دو کام کرو، ایک شکر اداکر و که الله تبارک و تعالی نے جھے اس عمل کی توفیق وے دی، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی الله تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے توفیق دی، دوسرے استغفار کرد کہ جو بچھ غلطیاں ادر کو آہیاں اس عمل میں ہوئی ہیں، الله تعالی اس کو معاقب کر دے، ان شاء اللہ ان دوعمل کی برکت ہے اللہ تعالی اس عمادت کو قبول فرمالیس کے \_

## كيفيات برگز مقصود نهيس:

ہمارے داوں میں ہروقت یہ اشکال رہتا ہے کہ استے ون سے نماز پڑھ رہے ہیں، تنبیع بھی پڑھ رہے ہیں، تنبیع بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، معمولات بھی ہیں، نظیس بھی پڑھی ہیں، تبجد اور اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دل کی حالت میں تبدیلی کیوں نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی کیفیت کیوں پیدائمیں ہورہی ہے؟ خوب سمجھ لو کہ یہ کیفیات ہر گڑ مقصود نہیں، اور جو پچھ ممل کی بین و رہی ہے، یہ اللہ جارک و تعالی ی طرے انحام ہے، اور یہ خوف دل میں ہوتا ہیں کہ نہیں، یہ خوف دل میں ہوتا ہیں کہ نہیں، یہ خوف دل میں ہوتا ہیں کہ اپنی ذات میں تو یہ عمل اس قابل نہیں تھا کہ اس کو اللہ تعالی کی جائے ، اور عرب ہے کہ اپنی ذات میں تو یہ عمل اس قابل نہیں تھا کہ اس کو اللہ تعالی کی محت سے بارگاہ میں چیش کہ یہ عمل آبول ہوگا۔

### عبادت کے قبول ہونے کی ایک علامت

صابی ا مداواللہ قدس اللہ سرہ \_\_اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آجن \_\_ان ہے کسی نے سوال کیا کہ حضرت! اسنے دن ہے تماز پڑھ رہا ہوں، معلوم ضیں اللہ تعالی کے میماں قبول ہوتی ہوتی ہے کہ ضیں، حضرت نے جواب جس فرمایا: \_ ارے بھی! اگر سے نماز قبول نہ ہوتی تو دو سری بار پڑھنے کی توثیق نہ ہوتی، جب تم نے ایک عمل کر لیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہی عمل دوبار: کرنے کی توثیق دے دی تو ساس بات کی علامت ہے کہ پہلا عمل قبول ہے ان شاء اللہ \_\_اس وجہ سے ضیں کہ اس عمل کی کوئی خصوصیت تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے تمہیس توثیق دی، اس لئے اپنی نماز اور خصوصیت تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے تمہیس توثیق دی، اس لئے اپنی نماز اور

#### عبادلول كوتمجى حقيرند سمجمو\_

### أيك بزرگ كأواقعه

مولاناروی رحمہ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک بررگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بررگ بہت ونوں تک نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے اور مسببعات واذکار کرتے رہے، ایک ون ول میں یہ خیال آیا کہ میں استے عرصے سے یہ سب مجھ کر رہا ہوں، لیکن اللہ میاں کی طرف سے کوئی جواب وغیرہ تو آیا نہیں ہے معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال پند ہیں یا نہیں ؟ آخر کار اپنے شخ تعالیٰ کو یہ اعمال پند ہیں یا نہیں؟ آخر کار اپنے شخ کے پاس جاکر عرض کیا کہ حضرت! استے ول سے عمل کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے، اس لئے کہ آگر تھمارا اللہ کرنے کی توفق ہوری ہے، یہ بی ان کی طرف سے جواب ہے، اس لئے کہ آگر تھمارا میں حضورت نہیں اللہ کر مے کی ضرورت نہیں۔

كه . گفت آن الله تو لِيك ماست

زیں نیاز ودرد و سوزک ماست

یعنی ہے جو تواللہ اللہ کر رہا ہے میہ اللہ اللہ کرنا ہی ہماری طرف سے لبدیک کمنا ہے میہ تیرے اللہ اللہ کا جو اللہ اللہ کا جو اللہ کا

### أيك بهترين مثال

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ علیہ قربا یا کرتے ہتے کہ ایک دن کسی آدمی کے پاس جاکراس کی تعریف کرو، اور اس کے بارے بیس اجتھے اللہ کلمات کہو، اور تم اسکلے دن مجر جا کے اس کی تعریف کرو، ایر اس کے بارے بیس اجتھے اجھے کلمات کمو، تیسرے دن مجر جا کر اس کے تعریق کلمات کمو، اب اگر تمہمارا یہ عمل اس شخص کو پہند ہوگا تو وہ تمہماری بات سے گا، منع نہیں کرے گا، لیکن اگر تمہمارا یہ عمل اس کو پہند نہیں ہوگا تو وہ تمہماری بات سے گا، منع نہیں کرے گا، لیکن اگر تمہمارا یہ عمل اس کو پہند نہیں ہوگا تو

آیک مرتبہ کرد گے، دو مرتبہ کرو مے لیکن تیسری مرتبہ وہ تہیں باہر نکال دے گا، اور تہیں تعریف کرنے نہیں دے گا۔

ای طرح جب تم نے اللہ جارک و تعالی کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالی نے اس کو جاری رکھا، اور جہرا للہ تعالی نے اس کو جاری رکھا، اور حہیں دوبارہ توفق دی، تیسری بار توفق دی توبہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہدا ایہ عمل اللہ تعالیٰ کو پہند ہے، یک ٹوٹا پھوٹا عمل ان کے یماں پہند ہے انشاء اللہ، للذا اس کی باقدری مت کرو، بلکہ اس پر اللہ جارک و تعالیٰ کا شکر اوا کرو۔

## سارى تخفتگو كا حاصل

ہمارے حضرت والاقدس الله سمرہ فرما یا کرتے تھے کہ سیدھی سیدھی بات ہے ہے کہ نی کریم سمرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے رہو، اور ہرعمل پر الله تبارک و تعالی کا شکر اوا کرو کہ یا الله! آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفق عطا فرمائی، آپ کا شکر ہے۔ بیرے اندر توکوئی طاقت ہی شیں تھی، اور جب پی غلطیوں اور کو آہیوں کا خیال آگ، اس پر توب واستعفار کر لو، کہ یا اللہ! مجھے سے کو آہیاں : دئی ہیں، محمد معاف فرماد ہے گا، ایکر نے سے انشاء الله تواضع کا بھی حق اوا ہو جائے گا، شکر کا بھی حق اوا ہو جائے گا، شکر کا بھی حق اوا ہو جائے گا، شکر کا بھی حق اوا ہو جائے گا، ور تحمر ہمی یاس نسی آئے گا، ۔

#### تواضع حاصل کرنے کا طریقنہ

تواضع حاصل کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں تو بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ جو کچھ میرے ذمہ میں لگا دیں گے، وہ کام کروں گا۔ اب اگر وہ کمیں منصب پر جیٹھا دیں تو وہ کام کروں گا، میں ان کا بندہ ہوں، غلام ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطافرمایا ہے یہ محض ان کی عطاہے، اس طرح کرنے سے شکر اور تواضع دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔

اس لئے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عارف جامع اضداد ہوآہ، جس کواللہ تعالی معرفت عطافرائیں وہ ایسی چیزوں کو جمع کر آئے جو بظاہرایک دوسرے کی ضد نظر آتی ہے مثلاً ایک طرف اس عمل پر عجب بھی

نہیں کر نااور یہ سوچنا کہ میری نسبت سے یہ عمل حقیرہے ، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ عمل عظیم ہے ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تونیق کی نسبت ہے یہ ان کاانعام ہے یہ کرنے سے دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی۔

# شکر کثرت سے کرو

ہارے حضرت بار بار فرما یا کرتے تھے کہ میں تہمیں ایک بات بتا اہوں ، آج تہمیں اس بات کی قدر نہیں ہوگی ، جب بھی اللہ تعالی سیجھنے کی توفق ویں گے ، تب تہمیں قدر معلوم ہوگی وہ ہے کہ اللہ تعالی کا شکر کمڑت سے کیا کرو ، اس لئے جس قدر شکر کروگے ، امراض باطند کی بڑکئے گی ، واقعہ سے بہ کہ اس وقت وہ باتیں واقعی اتن سجھ میں نہیں آئی تھیں اب تو بچھ بچھ میں آنے گئی ہیں کہ سے شکر ایس وولت ہے جو بست سے امراض باطند کا خاتمہ کرنے والی ہے ، حضرت فرماتے تھے کہ میاں وہ ریاضتیں اور مجاہدے کماں کروگ ، جو پہلے ذمانے میں لوگ اپ شیوخ کے پاس جاکر کیا کرتے تھے ، محامل کروگ ، جو پہلے ذمانے میں لوگ اپ شیوخ کے پاس جاکر کیا کرتے تھے ، محمد سے محمد میں اللہ کام کر لو۔ رہمت کماں ؟ بس ، ایک کام کر لو۔ تھے ہوکے رہمتے تھے ہوگ رہمت کماں ؟ بس ، ایک کام کر لو۔ وہ سے کہ کمڑت سے شکر کرو ، بعن اشکر کروگے ، انشاء اللہ تواضع پیدا ہوگی ، اللہ تعالی کی وہ سے سے شکمر دور ہوگا ، امراض بلطند وقع ہوں گے۔

### شکر کے معنی

اور جب شركر و تو ذراسوچ سمجه كر شكر كرو كه شكر كے معنى كيا ہيں؟ شكر كے معنى كيا ہيں؟ شكر كے معنى بيا ہيں؟ شكر كم معنى بيہ ہيں كہ ميں تواس چيز كاستى نہيں تھا، گراللہ نے اپنے فضل ہے عطافر مائى، اسى كا عام نواضع ہے، اگر اپنے آپ كوستى سمجھا تو تواضع كيا ہوئى؟ پم شكر كيا ہوا؟ اگر ايك آدمى ايك چيز كاستى ہو، اور اس كووہ چيز دى جائے توبہ شكر كاموقع نہيں ہے، مثلاً ايك آدمى نے كى سے قرضہ ليا، تو مقروض پر واجب ہے كہ وہ قرض خواہ كو قرض لوٹائے، كوئكہ قرض خواہ كو توض لوٹائے گا، اس

وقت قرض خواہ پر کوئی شکر اداکر ناداجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ بید رقم اداکر کے مقروض نے کوئی احسان نہیں کیا، شکر تواس وقت ہو آجب انسان میہ بجھے کہ بیں اس چیز کا ستحق تو تھا نہیں، جھے استحقاق سے ذیادہ کوئی چیز دی گئی ۔۔۔۔ لہذا جب کسی نعمت پر شکر ادا کر د تو ذرا سوچ لیا کر د کہ میہ نعمت میرے استحقاق میں نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نصل و کرم سے بھیے عطاء فرمائی، بس میہ سوچ لوگے، انشاء اللہ تواضع حاصل ہو جائے گی، مثلاً کوئی منصب ملا، توسوچ لو، یا اللہ! آپ کا کرم ہے، آپ نے دے دیا، جائے گی، مثلاً کوئی منصب ملا، توسوچ لو، یا اللہ! آپ کا کرم ہے، آپ نے دے دیا، میرے بس کا تو تھا نہیں، میرے اندر طاقت نہیں تھی، میرے اندر صلاحیت نہیں تھی، مگر میرے اندر صلاحیت نہیں تھی، مگر میرے اندر صلاحیت نہیں تھی، مگر آپ نے نامی واضع حاصل ہو گئی، اور جب نواضع حاصل ہو جائے گی تو اس پر حضیر صلی اللہ طبیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ:

#### من توامنع بله مرفعه الله

یعنی جو شخص اللہ کے لئے تواضع اختیار کر آ ہے تواللہ تعالی اس کو باندی فرہا دیت

-03

خلاصه

ایک بات اور سمجھ لیس، وہ سے کہ تواضع اگر چہ دل کا عمل ہے کہ آدی اپنے آپ
کو دل میں بے حقیقت سمجھے، لیکن دل میں سے بات مستحضر رکھنے کے لئے آوی عملاً

میہ کرے کہ کمی بھی کام سے اپنے آپ کو بلند نہ سمجھے اور کسی بھی کام میں عار نہ ہو سے نہ سوچ کہ سے کام میرے مرتبے کا نہیں بلکہ ہرچھوٹے سے چھوٹے عمل کے لئے بھی تیار
رہے، دو مرے سے کہ آدی اپنی نشست وہر خاست میں، اور انداز وادا میں، چلئے پھرنے
میں ایسا طریقہ انقیار کرے، جس میں تکمرنہ ہو، بلکہ عابزی اور انساری ہو، اگر چہ ساری
تیاضع اس پر مخصر نہیں۔ لیکن سے بھی تواضع کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ جس کا خلاصہ
سے کہ ظاہری افعال کے اندر بھی تواضع ہیا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپنے تعنل سے
سے کہ ظاہری افعال کے اندر کمی تواضع ہیا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپنے قضل سے
ہمارے اندر بھی تواضع ہیا فرما دے۔ آمین۔

وآخردعوافا الت العمد فته دب العالماين





بسيدالله الرَّحُسُ الرَّحِيثِ

#### حسار

# ایک معاشرتی ناسور

الحمد لله غمد و فستعينه و فستغفر و ووامن به و فو كل عليه و فو و الله و فو كل عليه و فو و الله من به و فو كل عليه و و و و بالله من به و فو كل عليه و و و بالله فلا ها د كله و الله د الله الا الله و حد الا شرك له و الله د ال الله الا الله و حد الا شرك له و الله د الله د الله و على اله و الله و الل

عن الحد هرية م خوالله منال عنه ان النبي صلى عليه وسلم قال: إياكم والحدد، فأن الحدد فأن الحدد المال الحداد فأن الحدد في الحداد العشب. (الع واؤد، كأب اللوب، باب في الحدد، حدث نبر ٣٩٠٣)

# "حسد" أيك باطنى بمارى ب

جس طرح الله تعالى في جارے ظاہرى اعمال ميں بعض چزيں فرض وواجب قرار دى ہيں، اور بعض چزيں فرض وواجب قرار دى ہيں، اس طریقے ہے ہارے باطنی اعمال ميں بت ہے اعمال فرض ہيں، اور بہت ہے اعمال گناہ اور حرام ہیں۔ ان سے بچنا اور اجتناب كرنا بھی انتابى ضرورى ہے۔ جتنا ظاہر كے كبيرہ گناہوں ہے بچنا ضرورى ہے۔ ان میں سے بعض كابيان بچھلے جمعوں ميں ہوگيا، آج اس سلسلے ميں باطن كى ايك اور خطرناك يمارى بعض كابيان بچھلے جمعوں ميں ہوگيا، آج اس سلسلے ميں باطن كى ايك اور خطرناك يمارى

کاؤکر کرنا مقصود ہے وہ بیاری ہے " حسد" اور میہ صدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس جدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیاری کا ذکر فرمایا ہے، جس کا ترجہ ہے کہ حضرت ابو ہریہ قارضی اللہ عندروا بت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ہے بچی، اس لئے کہ سے حسد انسان کی نبیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، رادی کو نیاسو کھی گھاس کو کھا جاتی ہے، رادی کو نبیوں کو اس طرح آپ نبیوں کو لیاسو کھی گھاس کا لفظ بیان فرمایا تھا۔ یعنی جس طرح آگ سو تھی کلڑی کو بیاسو کھی گھاس کا لفظ بیان فرمایا تھا۔ یعنی جس طرح آگ سو تھی کلڑی کو بیاسو کھی گھاس کو لگ جائے تو دہ اس کو جسم کر ڈالتی میں جسد کی بیاری ہو تو وہ اس کی نبیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح آگر کسی شخص میں حسد کی بیاری ہو تو وہ اس کی نبیوں کو کھا جاتی ہے۔

# حدى آگ سلكنى رہتى ہے

ایک آگ تودہ ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے۔ جو منٹوں ہیں سب کچھ جلا کر
ختم کر دیتی ہے۔ اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو جلکے جلکے سکتی رہتی ہے۔ اگر وہ آگ کسی
کولگائی جائے تو وہ آگ ایک دم ہے اس کو جلا کر ختم نہیں کرے گی، بلکہ وہ آبستہ آبستہ
سکتی رہے گی، اور تحوزا تحوزا تحوزا کر کے اس کو کھائی رہے گی۔ حتی کہ وہ سازی لکڑی ختم ہو
کر راکھ بن جائے گی ۔ ای طرح حسد ایک ایسی بیاری اور ایک ایسی آگ ہے، جو رفتہ
رفتہ سکتی جلی جاتی ہے، اور انسان کی نیکیوں کو فناکر ڈالتی ہے، اور انسان کو پیتہ بھی نہیں
چاناکہ میری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس لئے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے حسہ
چاناکہ میری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس لئے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے حسہ

#### حدے بچا فرض ہے

لیکن اگر ہم اپنے معاشرے اور ماحول پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ میہ حسد کی بیماری معاشرے کے اندر چھائی ہوئی ہے ، اور بہت کم اللہ کے بندے الم میں جو اس بیماری ہے بچے ہوئے ہیں، اور اس سے پاک ہیں۔ ورنہ کسی نہ کسی ارے میں حسد کاول میں گزر ہوجا آہے، اور اس سے بچنا فرض ہے۔ اس سے بچے بغیر گزارا منیں، نیکن ہمارااس طرف وصیان اور خیال بھی نئیں جا آگہ ہم اس بیاری کے اندر مبتلا میں، اس لئے اس سے بچئے کے لئے بست اہتمام کی ضرورت ہے۔

ملے یہ سمجھ لیں حدی حقیقت کیا ہے؟۔ اور اس کی فتمیں کون کون سی جی ؟
اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ چار باتیں آج کے بیان کا موضوع ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیان کو ہمارے ولوں ہے اس بیاری کے فتم کرنے کاذر بعد بنا دیں۔ آجین۔ ویں۔ آجین۔

### حبدكي حقيقت

حسد کی حقیقت میہ ہے کہ ایک فخف نے دوسرے کو دیکھا کہ اس کو کوئی نخمت ملی جوئی ہے، چاہے وہ نغمت دنیا کی ہو، یا دین کی۔ اس نغمت کو دیکھ کر اس کے ول میں جلن اور کڑھن پیدا ہوئی کہ اس کو یہ نغمت کیوں مل گئی، اور دل میں میہ خواہش ہوئی کہ یہ نغمت اس سے چھن جائے تواجھا ہے، میہ ہے حسد کی حقیقت۔

مثلاً انند تعالی نے کسی بندے کو مال و دولت دیا، یا کسی کو صحت کی دولت کی، یا کسی کو شمرت دی، یا کسی کو علم دیا، اب دوسرے شخص سے دل میں یا کسی ہو آب سے میہ نعمت چھن جائے تو بستر ہے. اور اگر اس کی ترقی اور اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہو آ ہے، اور اگر اس کی ترقی سامنے آتی ہے تواس سے دل میں رنج اور افسوس ہو آ ہے کہ سے کیوں آگے بڑھ گیا، اس کا نام حسد ہے،

اب آگر حمدی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کرو گے توبہ نظر آئے گاکہ حمد کرنے والا در حقیقت اللہ تعالی کی تقدیر پراعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ نجت اس کو کیوں دی؟ مجھے کیوں نہیں دی؟ یہ تواللہ تعالیٰ کے فیصلے پراعتراض کر رہا ہے۔ تورس تھے ساتھ مطلق پراعتراض کر رہا ہے۔ اور س تھے ساتھ مطلق پراعتراض کر رہا ہے۔ اور س تھے ساتھ یہ خواہش کر رہا ہے۔ اور س تھے ساتھ یہ خواہش کر رہا ہے کہ یہ نعت کسی طرح اس سے چھن جائے۔ اس وجہ سے اس کی سینی اور خطرناکی ہمت ڈیا دو ہے۔

### "رشك" كرنا جائز ب

یماں سے بات سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو سرے فخص کو ایک نعت حاصل بعدت حاصل ہوئی، اب اس کے دل ہیں سے خواہش ہورہی ہے کہ جھے بھی سے فحت حاصل ہو جائے تو اچھا ہے، یہ حسد نہیں ہے۔ بلکہ سے "رشک" ہے، عربی ہیں اس کو "خطہ" کہا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ عربی زبان میں اس پر بھی "حسد" کالفظ بول ویا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں سے حسد نہیں۔ مثلاً کمی فخص کا اچھا مکان و کھے کر دل میں سے خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح اس فخص کا مکان آرام دواور اچھا بنا ہوا ہے۔ میرا بھی ایسا مکان ہو جائے، یا مثلاً جسی ما، زمت اس کو کی ہوئی ہے۔ جھے بھی عطافر مادے، سے جائے، یا جیسا علم اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے، ایسا علم اللہ تعالی جھے بھی عطافر مادے، سے حسد نہیں۔ بلکہ رشک ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جب اس کی نعت کے ذائل جسد نہیں۔ بلکہ رشک ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جب اس کی نعت کے ذائل ہونے کی خواہش دل میں پیدا ہو کہ اس کی سے نعت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے۔ سے حسد نہیں دل میں پیدا ہو کہ اس کی سے نعت اس سے جھین جائے تو اچھا ہے۔ سے حسد ہونے کی خواہش دل میں پیدا ہو کہ اس کی سے نعت اس سے جھین جائے تو اچھا ہے۔ سے حسد ہونے کی خواہش دل میں پیدا ہو کہ اس کی سے نعت اس سے جھین جائے تو اچھا ہے۔ سے حسد ہونے کی خواہش دل میں پیدا ہو کہ اس کی سے نعت اس سے جھین جائے تو اچھا ہے۔ سے حسد ہونے کی خواہش دل میں پیدا ہو کہ اس کی سے نعت اس سے جھین جائے تو اچھا ہے۔ سے حسد سے۔

### حد کے تین درجات

پھر حسد کے تین در جات ہیں۔ پہلادر جدید ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ بھے ہے اس ایس نعمت مل جائے، اب اگر اس کے پاس رہنے ہوئے مل جائے تو بست اچھاہے، ورنہ اس سے چھن جائے، اور جھے مل جائے۔ یہ حسد کا پہلا در جہ ہے، حسد کا دو مرا در جہ یہ ہے کہ جو نعمت دو سرے کو ملی ہوئی ہے۔ وہ نعمت اس سے چھن جائے، اور جھے مل جائے۔ اس میں پہلے قدم پر یہ خواہش ہے کہ اس سے وہ چھن جائے، اور دو سرے قدم پر یہ خواہش ہے کہ اس سے وہ چھن جائے، اور دو سرے قدم پر یہ خواہش ہے کہ اس سے وہ چھن جائے، اور دو سرے قدم پر یہ خواہش ہے کہ دل جس یہ خواہش ہو گئے۔ یہ حسد کا دو سرا در جہ ہے، ور اس نعمت کی جہ دل میں یہ خواہش ہو گئے۔ یہ نعمت اس سے کسی طرح چھن جائے، اور اس نعمت کی وجہ ہے اس کو جو اختیاز اور جو مقام حاصل ہوا ہے۔ اس سے وہ محروم ہو جائے۔ پھر جائے۔ وہ نعمت کی جہ سے دو اللہ ترین، ذلیل ترین، خبیث جائے وہ نعمت کے بیر خواہ ہے۔ اس سے دو فرس ترین، ذلیل ترین، خبیث ترین در جہ ہے۔ اللہ تحالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آ ہین۔

#### سب سے پہلے حسد کرنے والا

مب بے پہلے حد کرنے والا الجیس ہے، جب اللہ تعالی نے حضرت آوم علیہ السلام کو پیدا کیا، تواند تعالی نے حد کرنے والا الجیس ہے، جب اللہ تعالی نے حفاکروں السلام کو پیدا کیا، تواند تعالی نے بید اعلان فرایا کہ میں اس کو زمین میں خلافت عطا کروں گا۔ اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور پھر حضرت آوم علیہ السلام کو بید متام عطافرہایا کہ فرشتوں کو تکم ویا کہ آوم کو سجدہ کرنے سے البیس جل کیا کہ ان کو بید متام مل کیا۔ اور اس کے نتیج میں مجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لنذا سب سے پہلے حمد کرنے والا بھی شیطان ہے، اور مب سے پہلے تکمر کرنے والا بھی شیطان ہے، اور مب سے پہلے تکمر کرنے والا بھی شیطان ہے۔

#### حد کرنے کالازمی تیجہ

اوراس حمد کاایک لازی نتج به ہوتا ہے کہ جس سے حمد کیا جارہا ہے ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے ، یا اس کو کوئی رنج یا غم پہنچ جائے تو یہ حمد کرنے والا اس کی تکلیف اور اس کے رنج و غم سے خوش ہوتا ہے ، اور اگر اس کی ترتی ہوجائے۔ یا اس کو کوئی نعمت مل جائے تواس سے اس کو رنج ہوتا ہے ، اور دو سروں کی تکلیف پر خوشی ہونے کو حمر بی جس من شاخت " کہتے ہیں ، یہ مجمی حمد کی ایک قتم ہے ، قرآن و حدیث میں کئی مظامت پر اس کی خرمت آئی ہے ، قرآن کریم میں ارشاد ہے :

" أَمْ يَخِنْدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتْهَ هُدُواللَّهُ مِنْ فَعَنْ لِهِ "

(15-12:00)

مین کیالوگ دومروں پر حمد کرتے ہیں کدانلہ تعالی نے اپی نعت دومروں کو عطاکر دی۔ اب برلوگ اس پر حمد کر رہے ہیں، اور جل رہے۔

### حسد کے دو سبب ہیں

اس حسد کی بیاری کا سبب کیا ہو تا ہے؟ اور سے بیاری کیوں دل میں سیدا ہوتی ہے؟ اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ اس کا ایک سبب دنیا کے مال و دولت کی محبت ہے، اور منصب کی محبت ہے۔ اس کے کہ انسان بھیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرامرجبہ بلندر ہے، میں اونچا ر ہوں۔ اب اگر دو سرا شخص آ مے بوھتا ہے۔ تو یہ اس کو گرانے کی فکر کر آہے اور اس بیاری کا دو سرا سبب '' بغض '' اور '' کینہ '' ہے ، مثلاً کسی سے دل میں بغض اور کینہ بیدا ہو گیا، اور اس بغض کے نتیج میں اس کی راحت سے تکلیف ہوتی ہے ، اور اس کی خوشی سے رنج ہوتا ہے جب دل میں یہ وو باتیں ہوں گی تو اس کے نتیج میں لاز آحسہ پیرا ہوگا۔

#### حمد دنیا و آخرت میں ہلاک کرنے والی ہے

سے حسد ایسی بری بیاری ہے جو کہ آخرت میں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر بھی انسان کے لئے مسلک ہے ، للذااس کے ذریعے دنیا کا بھی نقصان ، اور آخرت کا بھی نقصان ، اس لئے کہ جو شخص دو مرے سے حسد کرے گا، وہ بیشہ تکلیف اور تحشٰن میں رہے گا۔ اس لئے کہ جب بھی دو سرے کو آگے بوھتا ہوا دیکھے گا، تواس کو دکیم کر دل میں رئے اور تحمٰن پیدا ہوگی ، اور اس تھٹن کے بیتے میں وہ رفتہ رفتہ وہ اپنی صحت کو بھی خراب کر لے گا۔

# حاسد حسد کی آگ میں جاتار ہتاہے

عربی کا ایک شعر ہے۔ جس کا مغموم یہ ہے کہ حسد کی مثال آگ جیسی ہے،
اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو دوسری چیز کھانے کو لیے، تب تویہ اس کو کھاتی
رہے گی، مثلاً لکڑی کو آگ گئی ہوئی ہے، تو وہ آگ لکڑی کو کھاتی رہے گی۔ لیکن جب
لکڑی ختم ہو جائے گی تو پھر آگ کا ایک حصہ خود اس کے دوسرے جھے کو کھانا شروع کر
دے گا۔ یمان تک کہ وہ آگ بھی ختم ہو جائے گی ۔ اس طرح حسد کی آگ بھی ایس
ہے کہ حسد کرنے والا پہلے تو دوسرے کو خراب کرنے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی
کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب دوسرے کو نقصان منیس پہنچاسکاتو پھر حسد کی آگ میں خود
ہول جل جل کر ختم ہو جاتا ہے۔

#### حبد كاعلاج

اس حسد کی بیاری کا علاج سے بی دوہ شخص سے تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
کا کتات میں اپنی خاص محکمتوں اور مصلحتوں سے انسانوں کے در میان اپنی نعمتوں کی تقسیم
فرمائی ہے کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو صحت کی تعمت
دے دی، توکسی کو مال و دوفت کی نعمت دے دی، کسی کو عزت کی نعمت دے دی، توکسی
کو حسن و جمال کی نعمت دے دی، کسی کو چین دسکون کی نعمت دے دی، اور اس دنیا میں
کو کھن و جمال کی نعمت دے جس کو کوئی نہ کوئی نعمت میسر نہ ہو، اور کسی نہ کسی تکھیف میں جنال
کو کھن انسان الیانہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی نعمت میسر نہ ہو، اور کسی نہ کسی تکھیف میں جنال

# تنين عالم

 حقیقی راحت کس کو حاصل ہے؟

بسرحال، الند تعالی نے اپنی حکمت اور مصلحت سے سارا عالم پیدا فرمایا، اور پھراس میں کمی کو کوئی نعمت اے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو مال و دوات کی نعمت دے دی، تو دو مرے کواس کے مقالمے میں صحت کی تعت دے دی، اب مال و دولت والاصحت والع يرحمد كررباب كهاس كواليي أجهي صحت كيول مل محي ؟ اورجو محت والا ہے ، وہ مال و دولت والے ہے حسد کر رہاہے کہ اس کو اتنامال و دولت کیوں مل گیا؟ کیکن حقیقت میں بیہ نقد ہر کے انبیلے ہیں، اور اس کی محست اور مصلحت ہر مبنی ہیں، اور کوئی بھی انسان وومرے کے بارے میں بچھ نہیں کسہ سکتا کہ کونساانسان اس ونیامیں زیادہ راحت میں ہے، ویکھنے میں بعض او قات الیامعلوم ہوتا ہے کہ ایک آومی کے بہت سارے كارخانے چل رہے ہيں، بنگ كھڑے ہيں، كاريں ہيں، نوكر جاكر ہيں، اور دنيا بحر كاعيش وعشرت کاسامان ميسر ب، اور دومري طرف ايك مزدور ب، جومبع سے شام تك بقر ڈھوتا ہے، اور بمشکل اینے بیٹ جمرنے کا سامان کر آ ہے، اب آگر میہ مزدور اس مال و وولت والے انسان کو دیجیجے گانؤیمی سوچے گا کہ اس کو تو دنیا کی بہت بڑی بڑی نعیش میسر میں، لیکن اگر ساتھ ساتھ ان وونوں کی اندرونی زندگی میں جما تک کر ویکھیں ہے تومعلوم ہوگاکہ جس شخص کی ملیں کھڑی ہیں، جس کے پاس بنگلے اور کاریں ہیں، اور جس کے یاس بے شار مال و دولت اور عیش و عشرت کا سامان ہے ، ان کابیہ حال ہے کہ رات کو جب بسرير موتے ہيں توصاحب بمادر كواس وقت تك نيند نيس آتى، جب تك فيندك کولی نہ کھاکمی \_\_\_اور یہ حال ہے کہ ان کے وسترخوان پر انواع واقسام کے ایک ہے ایک کھانے پنے ہوئے ہیں۔ کیل موجود میں۔ لیکن ان کامعدہ انتا خراب ہے کہ ایک وو لقے بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، اس لئے معدہ میں السر ہے، اور اس کی وجہ ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ فلال چزیمی مت کھاؤ، اور فلال چزیمی مت کھاؤ۔ اب ماری لعتیں ساری غذائیں اس کے لئے بیکار ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ وہ شخص زیاوہ راحت میں ب جس کے پاس دنیا کے سارے ساز و سامان تو میسر میں لیکن فیندے محروم ب، کھانے سے محروم ہے، اور ایک مزدور ہے جو آٹھ کھنٹے کی سخت ڈیوٹی دینے کے بعد ساگ روٹی اور چتنی روٹی خوب بحوک لکنے کے بعد لذت اور حلاوت کے ساتھ کھا تا ہے، اور

جب بستر پر سوتا ہے تو فورا نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اور آٹھ وس تعنظ تک بھرپور نیند کر کے اٹھتا ہے۔ بتائے کہ ان ووتوں میں سے راحت کے اندر کون ہے؟ حقیق راحت کس کو حاصل ہے؟ اگر غور سے دیکھو گے تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے شخص کو و تیا کے اسباب اور سامان بیٹک عطا کئے ہیں۔ لیکن حقیقی راحت اس دوسرے شخص کو عطا قرمائی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تھمت کے فیصلے ہیں۔

#### "رزق" ایک نعمت، "کھلانا" دوسری نعمت

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ \_\_ اللہ تعالی ان کے درجات بلند قرمائے، آجن \_ \_ ایک مرتبہ قرمائے گئے کہ کھانا کھانے کے بعدیہ جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ:

العمد لله الذك اطعمى هذا وبرزقنيه من غيرحول من ولاقوع ، غفرله ما تقدم من ذخب.

(ترزی شریف، ابواب الدعوات، باب بایتول اذا فرغ من الطعام، صدیث فمبر ۳۵۲۳) کین الله تعالی کاشکر ہے جس نے جسے سے کھا تا کھا یا، اور جسے سے رزق بغیر میری کوشش اور طاقت کے عطافرہایا۔ جو شخص کھانے کے بعد سے دما پڑھے توا بلد تعالی اس کے تمام پچھلے (صغیرہ) محاف فرما دیتے ہیں۔

پر والد صاحب نے قربا یا کہ اس دوایت میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دولفظ علیمہ علیمہ ذکر قرباتے ہیں۔ ایک "رزقنیہ " اور دوسرے "اسلعمنی" یعنی اللہ تعالی نے ججے رزق دیا، اور یہ کھانا کھلایا، اب سوال پر اہو تا ہے کہ جب دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہے، یعنی رزق دیا۔ اور کھانا کھلایا۔ تو پحر دونوں کو علیحدہ علیمہ کون ذکر قربایا؟ ایک بی لفظ کا بیان کر دینا کانی تھا؟ پھر خود جواب دیا کہ دونوں ہاتیں علیمہ میں۔ اس لئے کہ رزق حاصل ہونا ایک مستقل نعمت ہے، اور کھلانا مستقل دوسری تعمت ہے۔ اس لئے کہ رزق حاصل ہونا یک مستقل نعمت ہے، اور کھلانا مستقل دوسری تعمت ہے۔ اس لئے کہ بعض او تات رزق حاصل ہونے کی تعمت تو حاصل ہوتی موجود ہیں، اور ہر طرح کے پھل فروث ہودور ہیں، لیکن بھوک تبیں لگ ربی ہے۔ معدہ خراب ہے، اور ڈاکٹر نے کھانے سے موجود ہیں، لیکن بھوک تبیں لگ ربی ہے۔ معدہ خراب ہے، اور ڈاکٹر نے کھانے سے معنع کیا ہوا ہے، اب اس صورت ہیں "رزقنا" حاصل ہے۔ لیکن "اطعمنا" حاصل

نہیں ہے ، اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھا ہے۔ لیکن کھانے کی ملاحیت اور ہمنتم کی قوت نہیں دی ہے۔ ہمرحال ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تحسیس اور مصلحتیں ہیں کہ کسی کو کوئی نہت عطافرما دی ، اور کسی کو کوئی نعمت عطافرما دی

### الله کی حکمت کے فضلے

لنذا حسد کاملاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا یہ سوچے کہ آگر دو مرے شخص کو کوئی
بوی نعت حاصل ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کڑھن پیدا ہورہی ہے۔ تو
کتی نعتیں ایسی ہیں جو القد تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور اس شخص کو نہیں دیں۔ ہو
سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر صحت عطافر ائی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے حسن و جملل اس سے زیادہ عطافر مایا ہو، یا کوئی اور نعت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطافر ائی
ہو، اور اس کو وہ نعت میسر نہ ہو، لنذا ان نعتوں کی تقیم میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور
مصلحت ہوتی ہے کہ انسان کو پید بھی نہیں چاتا۔ ان باتوں کو سوچنے سے حسد کی بیاری میں
کی آتی ہے۔

### ار دو کی ایک مثل

سے جوار دو کا ندر مثل مشہور ہے کہ "اللہ تعالی سنج کونا خن نہ وے" یہ بوی
عکیمانہ مثل ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حمیس مال و دولت کی نعمت حاصل نہیں
ہے، اگر تم کومل جاتی تو نہ جائے تم اس کی وجہ ہے کیافساد ہر پاکرتے، اور کس عذاب میں
جنال ہوجاتے۔ اور اس کی کیسی ناقدری کرتے، اور تسار اکیا حشر بنما، اب اگر اللہ تعالیٰ نے
یہ فعمت حمیس نہیں دی ہے تو کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں دی ہے۔ اس وجہ سے
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: •

#### " كَلَا تَسْتَمَنَّوْا مَا فَعَشَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْمَن كُمُ عَلَى بَعْمِي"

(النساء: ٣٢)

لین اللہ تعالیٰ نے تم میں ہے بعض کو بعض پر جن چیزوں میں نضیات دے دی ہے۔ تم ان چیزوں کی تمنا مت کرو، کیوں؟ اس لئے کر حملہ کیا معلوم کہ اگر تم کو وہ نعت حاصل : و گنی تو تم کیافساد ہر پاکر و مے ، واقعات آپ نے سے ہوں کے کہ ایک آو می تمنا کر آر ہاکہ فلاں نعمت مجھے ال جائے ، گر جب وہ نعمت ال گنی تو وہ بجائے مفید ہونے کے اس کے لئے مفر ثابت ہوئی ، اس لئے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہئے کہ یہ جو دو مر ب شخص کو نعمت مل جانے پر دل جل رہا ہے ، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تقذیر پراعتراض ہے اور اس کی مصلحت سے بے خبری کا متیجہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے بھی بوی کوئی نعمت میسر ہو، جو اس کو حاصل نہیں۔

### این نعمتوں کی طرف نظر کرو

اور یہ ساری خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی طرف دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھتے ہے۔ خود اپنے کو جو نعمت حاصل ہیں۔ ان کاتو دھیان اور خیال ہیں نیمیں ، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفق نہیں ، مگر دو سمروں کی نعمتوں کی طرف و کچے رہا ہے ، اس طرف و کچے رہا ہے ، اس طرح اپ عیوب کی طرف تو نظر نہیں۔ مگر دو سرے کے عیوب تلاش کر رہا ہے ۔ اگر انسان اپ اور پر اللہ تعالیٰ کی ہر دفت نازل ہونے والی نعمتوں کا است حف ار کرے ۔ تو پھر دو سرے پر مجھی حسد نہ کرے تم کیسی بھی حالت میں ہو۔ پھر است حف تر ارب ہونے والی نعمتوں کی ایش بین رکھا ہے ، اور صبح سے شام حک تر سارے اور بنعمتوں کی بارش میں دکھا ہے ، اور صبح سے شام حک تر سارے اور بنعمتوں کی بارش ہیں دکھا ہے ، اور صبح سے شام حک تر سارے دوسروں کی نعمت پر مجھی جلن بیدا نہ ہو۔

### بیشہ اینے سے کمتر کو دیکھو

آ جکل جمارے معاشرے میں اوگوں کو دومروں کے معاملات میں تحقیق اور تغییش میں کرنے کا بڑا ذوق ہے، مثلاً فلاں آ دمی کے پاس پینے کس طرح آ رہے ہیں؟ کماں سے پینے آ رہے ہیں؟ وہ کیمامکان بنوارہاہے؟ وہ کیمی کار خریدرہاہے، اس کے حالات کیسے ہیں؟ ایک کا جائزہ لینے کی فکر ہے، اور پھراس تفتیش اور شخیق کا جمیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز مماشتے آتی ہے جو خوشما اور ولکش ہے، لیکن اپنے پاس موجو و نہیں، تو جب کوئی ایسی چیز مماشتے آتی ہے جو خوشما اور ولکش ہے، لیکن اپنے پاس موجو و نہیں، تو پھراس سے حسد پیدائسیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، اس لئے وہ مقولہ یا در کھنے کے قابل ہے جو

ملے بھی عرض کر چکا ہوں کہ:

" ونیا کے معالمے میں بھشدائے سے نیچے والے کو اور اپنے سے کم تر کو دیکھو، اور دین کے معالمے میں بھشدائے سے اوپر والے کو دیکھو"

#### حضرت عبدالله بن مبارك" اور راحت

چنانچ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ وراز تک مالداروں کے مخطے میں رہا۔ اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتارہا۔ تواس زہنے میں بھے سے ذیادہ رنجیدہ اور غم زدہ کوئی نہیں تھا۔ اس لئے کہ جس کو بھی ویکھتا بوں تو یہ نظر آبا ہے کہ اس کا کیڑا میرے کپڑے سے عدہ ہے۔ اس کی سواری میری سواری سے اعلی ہے۔ اس کا منتجہ یہ نظا کہ ہروقت اس غم میں بتار بتاتھا کہ اس کو تو یہ نعتیں حاصل ہیں، مجھے حاصل نہیں، اس لئے مجھ سے ذیادہ غم میں انتخار کوئی نہیں تھا گہ اس کے بعد میں اس کے بعد میں انتخار کوئی نہیں تھا سکی اس کے بعد میں نے اپنی رہائش ایے اوگوں کے محلے میں اختیار کرئی جو دنیاوی ا متبار سے نظراء اور کم حیثیت کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ اٹھنا ہیں انتخار کرئی جو دنیاوی ا متبار سے نظراء اور کم حیثیت کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ اٹھنا ہیں تھا۔ اس لئے کہ جس کو بھی ویکھتا ہوں تو یہ نظر آبا ہے کہ میرالباس اس کے مکان یائل بر تکس تھا۔ اس لئے کہ جس کو بھی ویکھتا ہوں تو یہ نظر آبا ہے کہ میرالباس اس کے مکان یائل بر تکس تھا۔ اس لئے کہ جس کو بھی ویکھتا ہوں تو یہ نظر آبا ہے کہ میرالباس اس کے مکان یائل سے عدہ ہے۔ میری سواری اس کی سواری سے اعلیٰ ہے۔ میرامکان اس کے مکان سے احیھا ہے۔ چنانچ اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے جی تلبی راحت عطا قرما دی۔ سے احیھا ہے۔ چنانچ اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے جی تلبی راحت عطا قرما دی۔ سے احیھا ہے۔ چنانچ اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے جی تلبی راحت عطا قرما دی۔ سے احیھا ہے۔ چنانچ اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے جی تلبی راحت عطا قرما دی۔

یاد رکھو، کوئی انسان اگر دنیا کے اسباب جمع کرنے میں آگے بڑھتا چاہا جاتے تو اس کی کوئی انتمانیمیں ہے۔ ع

کار وٹیا کے تمام نہ کرو وٹیا کا معالمہ کمجی پورا شیں ہوتا

اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مالدار انسان ہو۔ اس سے جاکر پوچھ لو کہ کیا تہیں سب چیزیں حاصل ہو گئیں ہیں؟ اب تو تمہیں کھے نہیں چاہئے؟ وہ جواب ہیں ہی کے گا وما قض احدمتها لبانته ولاانته ایاب الاالما ایب

( دیوان منبق۔ تاب الباء، قال مرفی افت مسب الدولد سحد ۴۸) لینی اس دنیا سے آج تک کسی کا پیٹ نہیں بھرا، جب کوئی خواہش تم بوری کرو گے تواس کے بعد فوراً دومری خواہش پیدا ہو جائے گی، ہرخواہش ایک نی خواہش کو جنم دیتی ہے، اور ہر حاجت ایک ٹی حاجت کو جنم ویتی ہے۔

### یہ اللہ کی تقتیم ہے

کمال تک حسد کرو گے ؟ کمال تک دو مردل کی نفتوں پر غم زرہ ہو گے ؟ اس

الئے کہ یہ بات تو پیش آئے گی کہ کوئی شخص کسی نفت میں تم ہے آگے بڑ حاہوانظر آئے

گا، اور کوئی شخص کسی دو سری چیز میں تم ہے آگے بڑ حاہوا نظر آئے گا، اندا سب ہے

زیادہ اس بات کا تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے، اور اللہ تعالی نے

ان چیزوں کو اپنی محکمت اور مصلحت سے تقسیم فرمایا ہے ، اور اس مصلحت اور محکمت کو تم

مجھ بھی تمہیں سے ہو۔ اس لئے کہ تم بمت محدود دائر سے میں سوچتے ہو۔ تمہاری عقل
محدود ، تمہارا سوچنے کا دائرہ محدود ، اس محدود دائر سے میں تم سوچتے ہو، اس کے مقابلے
میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پوری کا کنات کو محیط ہے ، وہ یہ فیصلے فرماتے ہیں کہ کس کو کیا چیز
میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پوری کا کنات کو محیط ہے ، وہ یہ فیصلے فرماتے ہیں کہ کس کو کیا چیز
میں ادر محمد کا اور حسد کی نیادی میں کی واقع ہوگی۔

حسد كا دومرا علاج

اس حمد کی باری کالیک دومراموٹر علاج ہے، وہ یہ کہ حمد کرنے والایہ سویے

کہ میری خواہش توبہ ہے کہ جس شخص سے میں حسد کر رہا ہوں۔ اس سے وہ نعت چھن جائے، لیکن معاملہ بمیشہ اس خواہش کے برمکس ہی ہوماً ہے، چنانچہ جس ہے حسد کیا ہے۔ اس شخص کا توفا کدہ ہی فائدہ ہے ، دنیا میں بھی اور آخرے میں بھی ، اور حسد کرنے والے کانقصان بی نقصان ہے، وتیامیں اس کافائدہ میہ ہے کہ جب تم نے ونیامیں اس کو اپنہ وسٹمن بنالیا، تواصول میہ ہے کہ دسٹمن کی خواہش میہ ہوتی ہے کہ میرا دسٹمن بمیشدر 'نج وغم میں مبتلار ہے ، لنزا جب تک تم حسد کرو گے ، رنج وغم میں مبتلار ہوگے ، اور وہ اس بات ے خوش ہوآرہ گاکہ تم رنج وغم میں متلا ہو۔ یہ تواس کا دنیاوی فائدہ ہے ۔۔ اور آخرت کافائدہ بیے ہے کہ تم اس ہے جتناجتنا حمد کرو گے۔ اتنابی اس کے نامہ اعمال ك اندر نيكيول مين اضاف موكا، اور وه چونكه مظلوم ب، اس لئ آخرت مين اس ك در جات بلند ہو کے ، اور حسد کی لازی خاصیت سے کہ سے حسد انسان کو نیست یں عیب جوئی پر ، چفل خوری - اور بے شار گناہوں پر آمادہ کر آے ، اور اس کا نتیجہ میں ہو آ ہے کہ خود حسد کرے دایے کی نکیاں اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں اس لئے کہ جب تم اس کی غیبت کرو گے ، اور اس کے لئے بد دعا کرو گے تو تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی، جس کامطلب یہ ہے کہ تم جناحید کر رہے ہو، اپنی نیکیوں کے پکٹ تیار کر کے اس کے پاس بھیج رہے ہو۔ تواس کا توفائدہ مور ہاہے، اب اگر ساری عمر حسد كرنے والا حسد كرے كاتووہ اپنى سارى نيكيال كنواوے كا، اور اس كے نامدا عمال میں ڈال دے گا۔

### ایک بزرگ کا واقعہ

ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے آپ ہے کہا کہ حضرت فلاں آدی آپ کو برا بھلا کہ رہا تھا۔ آپ من کر خاموش ہو گئے، کچھے جواب مہیں دیا، جب مجل ختم ہو گئی تو گھر تشریف لے گئے، اور جس نے آپ کی برائی بیان کی تھی ، اس کے لئے ایک بست برا تحفہ تیار کر کے اس کے گھر بھیج دیا ۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو آپ کو برا بھلا کہ رہا تھا، اور آپ نے اس کو ہدیہ بھیج دیا؟ ان بررگ نے فرمایا کہ دہ تو میرائحن ہے۔ اس لئے کہ اس نے میری برائی بیان کر کے میری فیکیوں نے فرمایا کہ دہ تو میرائحن ہے۔ اس لئے کہ اس نے میری برائی بیان کر کے میری فیکیوں

میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس نے تو مجھ پراحسان کیا ہے۔ اب میں کچھ تواس کے احسان کا بدلہ دیدوں۔ اس نے تومیری آخرت کی نیکیوں میں اضافہ کیا ہے۔ میں کراز کم دنیا ہی میں اس کو ہدیہ تخفہ دیدوں۔

#### امام ابو حنیفہ کا نیبت سے بچنا

اور بیہ بات مشہور ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں کوئی شخص کسی کی فیبت شہیت کرتے ہتے، اور نہ فیبت سنتے ہتے۔ ان کی مجلس بھٹ فیبت سے خالی ہوتی تھی ۔۔ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے شاگر دوں کے سامنے فیبت اور حسد کی برائی بیان کی، اور ان کو یہ سمجھانے کے لئے کہ فیبت ایسی چیز ہے جو فیبت کرنے کہ فیبت سے نکیاں چلی جاتی ہیں فرمانے گئے کہ یہ فیبت ایسی چیز ہے جو فیبت کرنے والے کی نکیوں کو اس شخص کی طرف شغل کر دیتی ہے، جس کی فیبت کی شیب سے کا کہ اس کے میں فیبت کی میں میں ہوتی ہے، جس کی فیبت کی میں میں ہوتی ہے، جس کی فیبت کی میں فیبت کروں تو اس وقت میں اپنے ماں باپ کی فیبت کروں۔ اس لئے کہ اگر فیبت کے نتیج کروں تو اس وقت میں اپنے ماں باپ کی فیبت کروں۔ اس لئے کہ اگر فیبت کے نتیج میں میری نکیاں جانمیں گی وماں باپ کی فیبت کروں۔ اس لئے کہ اگر فیبت کے نتیج میں میری نکیاں جانمیں گی تو ماں باپ کے نامہ اکمال میں جانمیں گی، اور گھر کی چیز گھر میں میں میری نکیاں جانمیں گی میرے والی میں جانمیں گی

اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ میہ نیبت اور حسد کرنے والا اپنے دل میں تو دوسرے کی برائی جاہ رہا ہے ، لیکن حقیقت میں وہ اس کو دنیا کا بھی فائدہ بہنچار ہا ہے اور آخرت کا فائدہ بہنچار ہا ہے اور اپنا تقصان کر رہا ہے اس لئے یہ غیبت کرنا اور حسد کرتا کتنی ان تنانہ حرکمت ہے ۔

#### امام ابو حنیفه کاایک اور واتعه

حضرت سفیان توری رحمت الله علیه، حضرت الم ابو حفیقه رحمته الله علیه کے ہم عسر ہے۔ دونوں ایک بی زمانے میں گزرے ہیں۔ اور دونوں کے است است حلقہ درس ہواکرتے تھے، ایک دن منزت سفیان توری رحمته الله طیه ہے کسی نے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ الله علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت سفیان توری رحمته الله علیہ تے جواب میں فرمایا کہ دہ بڑے بخیل آدمی ہیں، اس شخص نے کہاہم نے توان ک بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ بڑے تنی آدمی ہیں۔ حضرت سفیان ٹوری نے فرمایا کہ وہ استے بخیل ہیں کہ اپنی نیکی کسی کو دینے کے لئے تیار شیں، اور دو مروں کی نیکیاں بہت لیتے رہتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ لوگ ان کی بہت فیبت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیج میں لوگوں کی نیکیاں ان کے ناسہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور دہ خود نہ تو فیبت کرتے ہیں، اور نہ فیبت سنتے ہیں۔ اس لئے اپنی شعل ہو جاتی ہیں، اور دہ خود نہ تو فیبت کرتے ہیں، اور نہ فیبت سنتے ہیں۔ اس لئے اپنی نیکیاں کسی کو دینے کے لئے تیار شیس، لنذا آخرت کے لحاظ سے ان سے زیادہ بخیل آوی کوئی شیس ہے ۔۔۔۔

حقیقت یہ ہے کہ جس سے حمد کیاجائے، یا جس سے بغض رکھاجائے، یا جس کی فیبت کی جائے، حقیقت میں حمد کرنے والااور غیبت کرنے والاا پی نیکیوں کے پیک بنا ہنا کر اس کے پاس جھیج رہا ہے، اور خود خالی ہوتا جارہا ہے۔

# حقیقی مفلس کون؟

صدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم نے موسلم ہے ہوئی کہ مقلس وہ ہے جس کے پاس چیے نہ ہوں، آپ سے فرایا کہ نہیں یہ حقیقی مقلس نہیں۔ بلکہ حقیقی مقلس وہ ہے کہ جوا پے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں، بہت ساری نمازیں، بہت ماری نمازیں، بہت ماری نمازیں، بہت ماری نمازیں، بہت مارے دونرائد تعالی کے پاس حماب و کتاب کے لئے حاضر ہوگا۔ تو وہاں پر لوگوں کی ممارے دونرائد تعالی کے پاس حماب و کتاب کے لئے حاضر ہوگا۔ تو وہاں پر لوگوں کی بھیڑگی ہوگی، ایک کے گاکہ اس نے میرافلاں حق پایال کیا تھا۔ دو سراکے گاکہ اس نے میرافلاں حق پایال کیا تھا۔ دو سراکے گاکہ اس نے میرافلاں حق دیا یا تھا، اب وہاں کی کر نی ہوئی ہوں، چیا نجہ اللہ تعالی کہ اس کے میرافلاں حق دیا یا تھا، اب وہاں کی کر نی تو نیکیاں میں، چیا نجہ اللہ تعالی تحکم فرائیں گے کہ ان لوگوں کو حقوق کے بدلے میں اس شخص کی بیں، چیا نجہ اللہ تعالی حکم فرائیں گے کہ ان لوگوں کو حقوق کے بدلے میں اس شخص کی اس کے روزے کر چلا جائے گاتہ وہ کی اس کو ذکر واذ کار لے کر چلا جائے گاتہ وہ مرافض میں کی کہ آس کا ذکر واذ کار لے کر چلا جائے گا۔ اس طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گے، طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گے، طرح اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گے،

(تدنی، ابواب سند القیات باب اجاء فی شان الحساب، مدیث فبر ۲۵۳۳)

اگر الله تعالی این فطل ہے کسی شخص کو آئینے کی طرح ایک دل عطافر اوے ۔
جس میں نہ حسد ہو۔ نہ بخض ہو۔ نہ غیبت ہو۔ نہ کیٹ ہو، تواس صورت میں اگر چہ اس
کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نوافل اور بہت زیادہ ذکر واذ کار اور تلاوت نہ بھی ہو، لیکن اس کا دل آئینہ ہو تواللہ تعالی اس محض کا در جہ اتنا بلند فراتے ہیں۔ جس کی کوئی انتنا

### جنت کی بشارت

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم .
حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مبجہ نبوی ہیں ہیٹھے ہوئے تھے ، آپ نے فرمایا کہ ابھی جو فحف مبچہ ہیں اس طرف سے داخل ہوگا، وہ جتنی ہے ۔ ہم نے اس طرف کو نگاہ الفائی تو تحوڑی در ہیں ایک صاحب مبجہ نبوی ہیں اس طرح داخل ہوئے کہ ان کے چرے سے وضو کا پانی فیک رہاتھا۔ اور بائیں ہاتھ ہیں جوتے اٹھائے ہوئے تھے ۔ ہمیں ان پر بمت رشک آیا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہوئے کی بشارت دی ہے ۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العائس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بشارت دی ہے ۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العائس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کونساعمل ایر نے ہوگ ویک کے ان کا کونساعمل ایر نے ہیں کہ جب کونساعمل ایرانے ہوگ ویک کے ان کا کونساعمل ایرانے ہوئی ہوئے ہیں کہ جب کونساعمل ایران ہے جا کہ ویکس بھی ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ، چنا نچہ جب وہ اپنے گھر جانے لگے تو ہیں بھی ان کے گھر ہیں کے جنتی ہونے کی تو ہیں بھی ان کے گھر ہیں گرزارنا چاہتا ہوں ۔ انہوں نے اجازت دے دی، اور میں ان کے گھر جانے گئے تو ہیں بھی ان کے گھر ہیں گرزارنا چاہتا ہوں ۔ انہوں نے اجازت دے دی، اور میں ان کے گھر جانے گئے تو ہیں بھی ان جو کھر ہیں گرزارنا چاہتا ہوں ۔ انہوں نے اجازت دے دی، اور میں ان کے گھر جانے کے گھر ہیں گرزارنا چاہتا ہوں ۔ انہوں نے اجازت دے دی، اور میں ان کے گھر جائے ۔ جبرات

ہوئی، اور بستر ر نیٹاتو ساری رات میں بستر رکیٹ کر جا گنار ہا۔ سویانسیں۔ ماک بیں بید و مجمول کے رات کے وقت وہ اٹھ کر کیاعمل کرتے ہیں۔ لیکن ماری رات محزر مئی۔ وہ اشے بی نمیں، بڑے سوت رہے۔ تہدی نماز بھی نمیں بڑھی، اور جرکے وقت اٹھے۔ اس کے بعد میں نے دن بھی ان کے یاس گزارا، تو دیکھاکہ پورے دن میں مجی انہوں نے كونى خاص عمل نهير كيا- (نه نوافل- نه ذكر واذ كار، نه تسبيح، نه تلاوت) بس جب ثماز کاوقت آماتوم برمیں جاکر نماز پڑھ لیتے جب دو تین روز میں نے وہاں رو کر دیکھ لیا کہ یہ تو کوئی خاص عمل ہی شیں کرتے توجی نے ان سے عرض کیا کہ اصل میں بات سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت وی ہے ، تو میں آب كاده عمل ديجنے كے لئے آياتھاكم آپ وہ كونساعمل كرتے ہيں۔ جس كى وجد سے الله تعالیٰ نے آپ کویہ مقام عطافرہایا۔ لیکن میں نے دو تین دن آپ کے پاس رہ کر د کھے لیا کہ آپ کوئی ناص عمل نہیں کرتے۔ صرف فرائض و واجبات ا دا کرتے ہیں، اور معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں،انموں نے جواب دیا کہ آگر حضورا قدس صلی اللہ عليه وسلم نے ميرے لئے يہ بشارت دي بويد ميرے لئے بردي تحت ب اور مجھ سے لوئی عمل توہو ما نہیں۔ اور نہ میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، وہ بیہ کہ کسی هخص سے حسد اور بغض کامیل مجھی میرے ول میں نسیں آیا، شایداس بناء پر اللہ تعالى في مجهاس بشارت كامصداق بناديا بو، بعض روايات من آما ي كريد صاحب حضرت سعد بن و قانس رئنی اللہ عنہ تھے ، جو عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں۔

#### اس كافائده، ميرانقصان

بسرحال، آپ نے دیکھاکدان کے اعمال میں بہت زیادہ نوافل اور ذکر واذکار تو شیں ۔ لیکن دل حسد اور بنف سے پاک ہے، دوسرے سے حسد اور بنف سے اپنے دل کو آئینے کی طرح پاک و صاف رکھا ہوا ہے، تو حسد کا دوسرا علاج سے کہ آدمی سے سوچ کہ میں جس تحق سے حسد کر رہا ہوں ، اس حسد کے بقیج میں اس کا توفا کدہ ہے، اور میرانقصان ہے۔ اس تصور سے اس حسد زیادی میں کی آتی ہے۔

#### حسد كاتيسراعلاج

جیساکہ جس نے عرض کیا کہ حسد کی بنیاد ہے حب د بنااور حب جاہ ، یعنی د نیاک عجب، اور جاد کی مجبت، اس لئے اس حسد کا تیسرا علاج سے ہے کہ آوئی اپنے دل ہے ، اور اور جاہ کی محبت نکالنے کی فکر کرے ، اس لئے کہ تمام بیاریوں کی جڑونیا کی محبت ہے ، اور اس و نیاکی محبت کو دل ہے نکالنے کا طریقہ سے ہے کہ آدئی سے چہ کہ سے د نیاکتے دن کی ہے ، کسی بھی وقت آنکھ بند ہو جائے گی۔ انسان کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، و نیاکی لذتیں، و نیاکی نعمتیں، اس کی دولتیں، اس کی شہرت، اس کی عزت، اور اس کی وارس کی نا پائیداری پر انسان غور کرے ، اور سے سوچ کہ کسی بھی وقت آنکھ بند ہو جائے گی تو سارا قصد فتم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر انسان کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ بسرحال، سے تین جزیں ہیں، جن کو سوچنے ہے اور است حفسار کرنے ہے اس بیاری میں بسرحال، سے تین جزیں ہیں، جن کو سوچنے ہے اور است حفسار کرنے ہے اس بیاری میں آتی ہے۔

## حسد کی دو قشمیں

ایک بات اور سجھ لیں، اس کا سجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ حسد کی برائیاں سننے کے بعد بعض اوقات ول میں یہ خیال آنا ہے کہ یہ بیاری توالی ہے جو بعض اوقات فیر اختیاری طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر اپنے ہم جولیوں اور اپنے ہم عروں میں اور ہم مرتبہ اور ہم بیٹے لوگوں میں ہے کسی کو آگے بردھتا ہوا اور ترقی کر آ ہوا دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ اچھا یہ تو ہم ہے آگے بردھ گیا، اور پھر دل میں اس کی طرف ہے غیر اختیاری طور پر کدورت اور میل آگیا، اب نہ تواس کا قصد کیا تھا، اور نہ ارادہ کیا تھا، اور نہ ابنا انتظار ہے یہ خیال دل میں لائے تھے، لیکن دل میں غیر اختیاری طور پر خیال آگیا، اس ہے بیج ؟ اس ہے بیج کا کیا طریقہ ہے؟

خوب سجھ لیں کہ حسد کا ایک درجہ توب ہے کہ آدی کے دل میں یہ خیال آئے کہ فلاں فحض کو جو نعت حاصل ہے۔ اس سے وہ نعت جسن جائے، لیکن اس خیال کے ساتھ ساتھ حسد کرنے والدا ہے قبل اور فعل سے اس کی بدخوای بھی چاہتا ہے۔ مثلاً مجلس میں جیٹھ کر اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے، ادر اس کی غیبت کر رہا ہے۔ آکہ اس

نعت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو وقعت بیدا ہوگئی ہے۔ وہ ختم ہوجائے، یااس کی کوشش کر رہا ہے کہ اس سے وہ نعت چھن جائے، مید تو بالکل حرام ہے۔ اس کے حرام ہوئے میں کوئی شبہ نہیں۔

کیکن بعض او قات میہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو تعمت حاصل ہونے کی وجہ سے اس کا دل و کھا، اور میہ خیال آیا کہ اس کو یہ نعت کیوں کمی جائیکن وہ شخص اپنے قول ہے۔ یا اپنے فعل ہے۔ اپنے فعل ہے۔ اپنے فعل ہے۔ اپنے انداز اور اوا ہے اس حسد کو دوسرے پر ظاہر ضیں کرتا، نداس کی برخواہی کرتا ہے، اور نداس بات کی برائی کرتا ہے، نداس کی فیریت کرتا ہے، نداس کی برخواہی کرتا ہے، اور نداس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے میہ نعمت میں جائے۔ بس ول میں ایک و کھ اور کر مھن ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی جسے میں تربیہ بھی حسد ہے، اور گزاہ ہے، لیکن اس کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے۔

#### فورأ استغفار كري

اس کا ملات ہے ہے کہ جب دل میں سے کڑھن اور جلن پیدا ہو۔ تو ساتھ ہی دل میں اس بات کا تصور کرے کہ میہ حسد کتنی بری چنرہے، اور میرے دل میں ہے جو کڑھن پیدا ہو، تورا ہیں ہے، سے بہت بری بات ہے، اور جب اس قتم کا خیال دل میں پیدا ہو، قورا استغفار کرے، اور یہ سوچ کہ جھے نفس اور شیطان برکارہے ہیں۔ یہ میرے لئے عیب کی بات ہے۔ لئذا جب حسد کے خیال کے ساتھ ساتھ اس حسد کی برائی بھی دل میں لئے آیا تو اس حسد کی برائی بھی دل میں لئے آیا تو اس حسد کی برائی بھی دل میں لئے آیا تو اس حسد کی برائی بھی دل میں لئے آیا تو اس حسد کا مرائی جس جو جائے گا۔ انشاء اللہ ۔۔۔

#### اس کے حق میں دعا کرے

بزر گول نے کھا ہے کہ جب ول میں دو مرے کی نعت دیکھ کر حمد اور جلن پیدا ہو۔ تواس کا آیک ملان سے بھی ہے کہ تن کی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ ہے اس کے حق میں دعا کرے کہ جاللہ، بیہ نعمت دو آپ نے اس کو مطافر ہائی ہے، اور زیادہ عطافرہا ۔ اور جس وفت دہ بیہ دناکرے گا۔ اس وفت دل ہے آرے چلیں گے، اور بیہ دعاکر نا دل پر بست شاق اور گراں گزرے گا، لیکن زبر دستی ہے دعاکرے کہ یااللہ، اس کواور ترقی عطا فرا، اس کی نعت میں اور برکت عطافرہا، \_ اور ساتھ ساتھ اپنے حق میں بھی دعاکرے کہ
یا اللہ، میرے دل میں اس کی نعت کی وجہ ہے جو گڑھن اور جلن پیدا ہورہی ہے اپنے
قضل اور رحمت ہے اس کو ختم فرما، ۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تین کام کرے، ایک بید کہ
اپنے دل میں جو کڑھن پیدا ہورہی ہے، اور اس کی نعت کے ذوال کا جو خیال آرہا ہے۔
اس کو دل ہے براہم بھی، دو مراب ہے کہ اس کے حق میں دعاو خیر کرے، تیمرے اپنے
حق میں دعاکرے کہ یا اللہ، میرے دل ہے اس کو ختم فرما، ان جین کاموں کے کرنے
کے بعد بھی اگر دل میں غیر اختیاری طور پرجو خیال آرہا ہے۔ توامید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
یہاں اس پر موافذہ نمیں ہوگا۔ انشاء اللہ ۔ لیکن اگر دل میں خیال تو آرہا ہے۔ لیکن
اس خیال کو برانہیں سمجھنا ہے، اور نہ اس کے تدارک کی نظر کر آ ہے، نہ اس کی تلافی کر آ

### حق تلفی کی وضاحت

یہ مسلمیں بار بار بنا چکاہوں کہ جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ ہے ہان گناہوں کا طاح تو آسان ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کر لے۔ وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن جن کو آہیوں اور گناہوں کا تعلق حقوق العباء سے ہے۔ وہ صرف توبہ کر نے سے معاف شیں ہوتے، جب بحک صاحب حق سے معاف نہ کرایا جائے، اور وہ معاف نہ کرے، یا جب بحک اس کا حق ادانہ کر ویا جائے۔ اس وقت تک معاف نمیں ہوگا

حد کامعالمدیہ ہے کہ اگر آپ اس کوانی زباں پر لے آئے، اور اس حسد کے نتیج میں آپ نے اس کی فیبت کرلی۔ یاس کی بدخواہ کے لئے کوئی عملی کوشش کرلی، تواس صورت میں اس حدد کا تعلق حقق العباوے ، و بائے گا، لنذا جب تک وہ خض معاف ضمیں کرے گا۔ یہ گناہ معاف نمیں ہوگا ۔ لیکن اگر حسد دل ہی دل میں رہا، زبان ہے کوئی لفظ اس کی برائی اور فیبت کا نمیں نکالا، اور اس کی نعت کے زائل کرنے کے لئے کوئی عملی قدم نمیں اٹھایا۔ تواس صورت میں اس حسد کا تعلق حقوق اللہ ہے ، لنذا یہ گناہ اس محف ہے ، لنذا یہ گا۔ لنذا جب معاف ہو جائے گا۔ لنذا جب تک حسد دل ہی دل میں ہی ۔ تو آدمی سوچ لے کے ابھی معاملہ تا ہو میں ہے۔

آسانی کے ساتھ اس کا تدارک بھی ہوسکتاہے، اور معافی بھی آسان ہے، ورند اگرید آگے بڑھ کیاتو یہ حقوق العباد میں داخل ہو جائے گا۔ پھراس کی معانی کاکوئی راستہ شیں رہے گا۔

### زیاده رشک کرنابھی اچھانہیں

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر دو سرے کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش ول میں نہ ہو۔ بلکہ صرف یہ خیال ہو کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اگر چہ میہ حسد تو نہیں ہے، بلکہ یہ رشک ہے۔ لیکن اس کا بہت زیادہ استعضاد کرناادر سوچتا بالانز حسد تک پہنچا دیتا ہے، لنذااگر دنیا کے ہال و دولت کی وجہ سے کسی پر رشک آگیا تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لئے کہ بین رشک بعض او قات ول میں مال و دولت کی حرص پیدا کر دیتا ہے، اور بعض او قات یہ رشک آگے چل کر حسد بن جاتا ہے۔

### دین کی وجہ سے رشک کرنا اچھاہے

لين أكر ويندارى وجد اس رشك بيدا ، وربا بي تواجيمى بات بي اس لئے كه مديث شريف ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرما ياكد:

لاحسد الاف اختنتين، ساجل اتاء الله مالا ضلط على
هلكته ف الحق وساجل اتاء الله الحكمة ، فهويتنى
مهاو وسلمها "

(میح بخاری کتاب العلم، باب الاغتباط فی العلم والعکمة، حدیث فبر ۲۳)

اس حدیث میں حمد سے مراد رشک ہے بعنی حقیقت میں رشک کے قابل صرف دو
انسان ہیں، ایک وہ انسان قابل رشک ہے جس کواللہ تعالی نے مال دیا ہے، اور وہ اس مال
کواللہ تعالیٰ کے راستے میں فرج کر رہا ہے، اور اس کواپنے لئے ذخیرہ آ فرت بنارہا ہے۔
میشخص قابل رشک ہے، دو سرا وہ مختص ہے۔ جس کواللہ تعالیٰ نے علم عطافرہا یا ہے، اور
اس علم کے ذریعہ سے لوگوں کو نفع پہنچارہا ہے۔ اپنی تقریر اور تحریر سے لوگوں کو دین کی
ایت پہنچارہا ہے۔ میہ مختص بھی قابل رشک ہے کہ وہ خود بھی نیک عمل کر رہا ہے۔ اور

دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے رہاہے ، اور جولوگ اس کی ترغیب اور تعلیم کے نتیج میں دین برعمل بیرا ہوں گے، ان کاٹواب بھی اس کے نامہ اعمال میں تکھاجائے گا۔۔ لنذا اگر دین کی وجہ سے کوئی فخض رشک کر رہا ہے کہ فلاں شخض وینداری میں جھ سے آگے برحاموا ہے۔ یہ رفک پشدیدہ ہے، اور بدی اچھی بات ہے۔

دنیا کی وجہ سے رشک پسندیدہ نہیں

کین ونیا کے مال و دولت کی وجہ سے دو مرے پر رشک کرنا کہ فلال کے پاس ال زیادہ ہے۔ فلال کے یاس دوات زیادہ ہے۔ فلال کی شرت زیادہ ہے۔ فلال کی عزت زیادہ ہے۔ ان ونیاوی چیزوں پر بھی رشک کر نابھی اچھی بات نہیں۔ اس کئے کہ ان چیزوں میں زیادہ رشک کرنے کے نتیج میں بالا تر حرص بیدا ہوگی، ادراس کے بعد حسد مدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لئے اس رشک کی بھی زیادہ ہمت افزائی نہیں کرنی چاہے۔ بلکہ جب بھی ایہا خیال آئے تواس وفت آومی یہ سویے کہ اگر فلاں نعت اس کو حاصل ہے۔ تواند تعالی نے جھے بھی ست س تعتیں عطافر ائی ہیں۔ جواس کے یاس میں ہیں۔ اور جو لعمتیں مجھے نہیں ملیں تو میری محلائی اور مصلحت بھی اس میں ہے کہ مجھے وہ تعت نہ ملے ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے کسی مصلحت کی وجہ سے مجھے وہ نعمت نہیں عطافرائی، اگر وہ نعت جھے حاصل ہو جاتی تو خدا جائے كس معيبت ك اندر منالل موجا آ، بسرحال، ان باتوں کو سوچ ، اور اس رشک کے خیال کو بھی اپ ول سے تکا لئے کی کوشش کرے ۔ یہ چند ہاتیں حسد کے بارے میں عرض کر دیں۔ انشہ تعالی الی رحمت ے اس کی حقیقت سجھنے کی تونیق عطافرائے، اور اس سے بچنے کی تونیق عطافرائے۔ آ بين-

### شیخ ادر مربی کی ضرورت

ليكن جيساك ميں بار بار عرض كر آريتا موں كه باطن كى جتنى بيارياں جي، باطن کے جتنے برتے اخلاق اور محتاہ جیں۔ ان سے بیخے کااصل علاج سے ہے کہ محی معالج سے رجوع کیا جائے۔ اگر کوئی ڈاکٹرایک مرتبہ مریض کواپنے پاس بٹھاکر خوب اچھی طرح سے یہ بتادے کہ بخار کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کا علاج اور

دوائیں کیا کیا ہیں؟ لیکن جب اس کو بخار آئے گانو کیا وہ شخص ڈاکٹر کے بتائی ہوئی ہاتوں کو یا دو ایسا نہیں یا در کر کے اس کے مطابق اپنا علاج خود کرنا شروع کر دے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، اس لئے کہ حایات مختلف ہوتے ہیں، اور بعض او قات دواؤں کو اپنا اوپر منطبق کرنے منطبق کرنے منطبق کرنے منطبق کرنے مضابق ہوتی ہے، اس لئے کسی ڈاکٹر یا معالج کی طرف رجوع کرنے کی مضرورت ہوتی ہے ۔۔۔

ای طرح یہ باطن کی بیاریاں ہیں۔ مثلاریا کاری ہے۔ حدہ۔ بغض ہے۔

تکبرہے۔ آپ نے ان کی حقیقت تو س لی۔ لیکن جب کوئی شخص ان میں ہے کہ پیاری ہیں جٹلا ہو تواس کو جائے کہ دہ ایسے معالی کی طرف رجوع کرے جو اپنا علاج کراچکا ہو، اور اس کو بتائے کہ میرے دل میں یہ خیالات ہو، اور وصاوس پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا حل ہے ؟ اور کیا علاج ہے؟ پھروہ صحیح علاج تجویز کر آ اور وصاوس پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا حل ہے ؟ اور کیا علاج ہے؟ پھروہ صحیح علاج تجویز کر آ ہے ۔ بعض او قات یہ ہو آ ہی اپنے آپ کو بیار سمجھتا ہے۔ گر حقیقت میں بیار نمیں سوآ۔ اور بعض او قات یہ ہو آ ہی اپنے کو تندرست سمجھتا ہے۔ گر حقیقت میں حقیقت میں دہ بیار ہو آ ہے، اور بعض او قات ایسا ہو آ ہے کہ اس کے لئے کوئی طلح مفید ہو قات ایسا ہو آ ہے کہ اس کے لئے کوئی طلح مفید ہو قات ایسا ہو آ ہے کہ اس کے بناری بات یہ ہے کہ کسی شخ سے رجوع کر کے اس کو اپنی والے خالات بتائے جائیں، اور پھر اس کے بنات ہوئے علاج سے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا میں مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ آ مین۔

وَآخِرُيكُونَا البَيْلِيْسَتُهُ فِي لِلهِ الْعِيالَةِ الْعَاكِمِ إِنْ



موضوع خطاب

مقام خطاب : جامع مجدبيت الكرم

گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۵

صفحات

#### بىم الله الرحن الرحيم

# خواب کی حیثیت

الحمدالله خمدة ونستعينه ونستفنون ونؤمن به والوسك عليه ، ونعود الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهدة الله فلامضل له ومن يضلله فلاهاد كك واشهدان لا الله الا الله وحدة لا شريك له ، واشهدان سيدناونبينا ومولانا محمد اعبدة ومرسوله ، صوالله تقالے عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا ، امابعد :

"عن إلى هريرة رضوائه عنه قال: قال مرسول الله صلاف عليه وسلم العربية ، من النبوة الاالمبشرات، قالوا: وماالمبشرات ؟ قال الرؤيا الصالحة "

(میح بخاری، کتاب التعبیر، باب المبشرات صدیث نمبر ۱۹۹۰)

حضرت ابو مبریره رمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے

ارشاد فرما یا کہ نبوت منتظع ہوگی اور سوائے مبشرات کے نبوت کا کوئی حصہ باتی نمیں رہا۔

صحابہ نے سوال کیا کہ یارسول الله! (مسلی الله علیه وسلم) مبشرات کیا ہیں؟ (میشرات کے معنی ہیں فوشخبری دینے والی چیزیں) جواب میں آپ صلی الله علیه وسلم نے فرما یا کم

" سے خواب " یہ الله تعالی کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرما یا کہ مومن کا حواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔

(ميح بخاري، كتاب التعبين باب الرؤيا السالحة، مديث تمبر ٧٨٩٨ )

#### ہیجے خواب نبوت کا حصہ ہیں

مطلب اس کا بہ ہے کہ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا، توابتداء میں جیر ماہ تک آپ سلی اعلنہ ملیہ وسلم پر وحی شیں آئی۔ بلکہ حجے ماہ تک آپ صلی الله طیه وسلم کو سے خواب آتے رہے ، حدیث میں آ آ ہے کہ جب حضور صلی ائد ما يه وسلم كوني خواب ركيت توجو واتحد آب صلى الله مليه وسلم ف خواب مين ويكها ہو ما بعسد وی دانعہ بیراری بس چیش آجا آلور آپ صلی اللہ ملیہ وسلم کاود خواب سچا ہو جا آاور صبح کے اجا لے کی طرح اس خواب کا سچا ہونالوگوں کے سامنے واضح ہو جا آ۔ اس طرح چید مادیک آپ سلی الله علیه وسلم کو سیح خواب آتے رہے۔ اس کے بعد پھروحی کا سلسلہ شروع ہوا اور نبوت سانے کے بعد شکس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرمارہے ، ان تئیس سالوں میں سے چھ ماہ کا عرصہ صرف سیح خوابوں کا زمانہ تھا۔ اب تئیس کو دو سے ضرب دیں محے تو چھیالیس بن جائیں محراس کئے آپ صلی اللہ عليه وسلم نے فرما ياك يے خواب نبوت كا چيالسواں حصد بيں۔ كو ياكمہ حضور اقدس صلى ا ملہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے کو چھیالیس حصوں میں تنسیم کیا جائے تواس میں ہے ایک حصے میں آپ صلی انڈ عاید وسلم کو سے خواب بی آتے رہے۔ وحی نسیس آئی۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا چھیالیس وال حصد ب، اور اشاره اس طرف كر دياك يه سلسله مير بعد بعى جارى رب گاور مومنول كو سے خواب و کھائے جائیں گے ، اور ان کے ذریعہ بشارتیں دی جائیں گی ، اور ایک حدیث میں سے بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب آخری زمانے میں مسلمانوں کو بیشتر خواب سے آئیں مے۔ اس سے معلوم ہواکہ خواب بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے، اور آدی کواس کے ور معے بشارتیں ملتی ہیں، لنذا آگر خواب کے ذراید کوئی بشارت ملے تواس پر اللہ تعالیٰ کا شكر اداكر ہے۔

خواب کے بارے میں دو رائیں

لیکن ہمارے بیمال خواب کے معالم میں بندی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ بعض اوگ تووہ میں جو سچے خوابوں کے قائل ہی خمیس، نہ خواب کے قائل، نہ خواب کی تعبیر کے

قائل ہیں۔ میہ خیال غلط ہے۔ اس لئے کہ ابھی آپ نے سٹا کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ سیجے خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا که سه سیح خواب مبشرات میں \_\_\_ اور دومری طرف بعض لوگ وہ س- جو خوابول بی کے بیچھے مڑے رہے ہیں، اور خواب، بی کو مدار نجات اور مدار فضیلت سمجھتے ہیں، اً کر کسی نے اچھا خواب دکیجہ لیاتوبس، اسکے معقد ہو گئے، اور اگر کسی نے اسے بارے میں اچھا خواب د کیچ لیا تو وہ اپنا ہی معتقد ہو گیا کہ میں اب پینچا ہوا ہزرگ ہو تھیا ہوں یہ خواب توسونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن بعض او قات انڈ تعالی بیداری کی حالت میں کچے چیزیں دکھاتے ہیں۔ جس کو "کشف" کتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کو کشف ہو گیاتو اوگ ای کو سب کچی سمجھ ہیٹھے کہ یہ بہت ہوا بزرگ آ وی ہے۔ اب چاہے ایں کے حالات سنت کے مطابق ندہھی ہوں۔ خوب سمجھ لیجنے کہ انسان کی فعنیلت کا اصل معیار خواب اور کشف نہیں۔ بلکہ اصل معیاریہ ہے کہ اس کی بداری کی زندگی سنت کے مرایق ہے پاشیں؟ بیداری کی حالت میں وہ گناہوں ت پڑیز کر رہا ہے یاشیں؟ بیداری کی حالت میں وہ اللہ تحالی کی اطاعت کر رہا ہے یا نمیں ؟ اگر اطاعت نمیں كر رہا ہے تو پيراس كو بزار خواب نظر آئے ہوں۔ بزار كشف ہوئے ہول - ہزار کرامتیں اس کے ہاتھ پر صادر ہوئی وول - وہ معیار فضیلت سیں-آج کل اس معاملے میں بڑی ہخت گراہی پھیلی بوئی ہے۔ پیری مریدی کے ساتھ اس کو لازم سجھ لیا گیا ہے۔ بروفت اوگ خوابوں اور کشف و کرامات ہی کے پیچیے پڑے رہے

### خواب كي حيثيت

حضرت محربن سرین رحمته الله علیه جو بزے درجے کے آبھین میں سے ہیں،
اور خواب کی تعبیر میں امام ہیں۔ پوری امت تحریبہ میں ان میرا اعلم خواب کی بیجے تعبیر دیئے
والا شاید کوئی اور پیدائنمیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوخواب کی تعبیر دیئے میں ایک خاص ملکہ
عطافرما یا تھا۔ ان کے بڑے ججیب و غریب واقعات مشہور ہیں۔ لیکن ان کا ایک اتنا پیارا جھوٹا جملہ ہے۔ جو یا در کھنے کے قابل ہے ، وہ جملہ خواب کی حقیقت واضح کر آ، ہے ، قرما یا لینی خواب ایک ایس چیز ہے جس سے انسان خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا خواب و کھایا۔ لیکن خواب کسی انسان کو دھوکے میں نہ ڈا لئے، اور وہ میہ نہ تھیجے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہو گیا، اور اس کے نتیج میں بیداری کے اعمال سے غافل ہو جائے۔

#### حضرت تقانوي اور تعبير خواب

حفرت تی نوی رحمہ اللہ علیہ ہے بہت ہے اوگ خواب کی تعبیر پوچھتے کہ میں نے میہ خواب و یکھا۔ میں نے میہ خواب و یکھا، حضرت تھانوی "عام طور پر جواب میں میہ شعر بڑھتے کہ ،

> نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم من غلام آفایم بهد ز آفاب گویم

لین نه ویس را سه اور نه رات کو او جنه والا بول که خواب کی باتین کرون ، الله تعالی فی نه ویسی نه وی الله ملیه وسلم فی توجید آنآب سے نسبت عطافر بائی ہے۔ لیعنی آفاب رسالت صلی الله ملیه وسلم سے ، اس کے بین وائی کی بات کتابول بیس بسرحال خواب کتنے بی اجھے آجائیں ، اس مرحال خواب کتنے بی اجھے آجائیں ، اس مرحال خواب کی وقت اس کی برکت مرحال کا شکر اوا ۔ و و و مبشرات بین ، بوسکتا ہے کہ الله تعالیٰ کسی وقت اس کی برکت عطافر ما و سے ، لیکن محف خواب کی وجہ سے بزرگی اور فضیات کا فیصله شیس کرتا جائے۔

#### حضرت مفتی صاحب" اور مبشرات

میرے وا مد ماجد رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں بیمیوں افراد نے نواب و کھئے۔
مثلاً خواب میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے والد ماجد کی شکل میں دیکھا۔ یہ اور اس قسم کے دوسرے خواب بے شار افراد نے دیکھیے، چنانچ جب لوگ اس قسم کے خواب لکھ کر ہمیجے تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ میں ایک کو اپنی عنوان تھا مصاحب رحمہ اللہ میں ایک کو اپنی عنوان تھا مصاحب رحمہ اللہ میں نوشخری وینے باس محفوظ رکھ لیتے، اور ایک رجشر جس پر میں عنوان تھا اس مجشرات "لینی خوشخری وینے قام ہے میہ نوث لکھا تھا کہ:

"اس رجسر میں ان خوبوں کو نظل کر دہا ہوں جو اللہ تھ بی کے نیک بندول نے میرے بارے میں دیکھے ہیں۔ اس غرض سے نقل کر رہا ہوں کہ بسر حال، یہ میشرات ہیں، فال نیک ہیں، اللہ تعالی اس کی بر کت سے میری اصلاح فرما دے۔ لیکن میں سب پڑھنے والوں کو متنبہ کر رہا ہوں کہ آگے جو خواب ذکر کئے جارہ ہیں۔ یہ جرگز مدار فضیلت نہیں، اور ان کی بنیاد پر میرے بارے میں فیصلہ یہ جرگز مدار فضیلت نہیں، اور ان کی بنیاد پر میرے بارے میں فیصلہ نہیا جائے، بلکہ اصل مدار بیداری کے افعال واقوال ہیں، لنذا اس کی وجہ سے آدمی و حوے میں نہ بڑے۔ "

یہ آپ نے اس لئے لکھ دیا کہ کوئی پڑھ کہ دھوکہ نہ کھائے۔ بس یہ تقیقت ہے خواب کی۔ بس جب انسان اچھا خواب دیکھے تواللہ تعالی کاشکرا واکرے۔ اور دعاکرے کہ اللہ تعالی اس کو میرے حق میں باعث بر کت بنا دے۔ لیکن اس کی وجہ سے دھوکے میں جبتا نہ ہو، نہ دو سرے کے پارے میں، اور نہ اپنے بارے میں بس، خواب کی حقیقت اتنی بی نہ ہو، نہ دو سرے کے پارے میں، اور نہ اپنے بارے میں بس، خواب کی حقیقت اتنی بی ہے۔ اس خواب سے متعلق دو تمین احادیث اور جیں۔ جن کے بارے میں اکثرو بیشتر لوگوں کو معلومات نہیں ہیں۔ جس کی وجہ سے خلط فنمی میں پڑے رہے جیں۔ اس لئے ان احادیث کو بھی پڑھ لینا مناسب اور ضروری ہے۔

شيطان آپ صلى الله عليه وسلم كى صورت ميس نهيس آسكا معن اب هدية مخطف عنه قال وقال رسول الله صليف عديد لم من مرآن ف المنا مرفعة مراق لا يتعمل الشيطان بى "

(میح سلم، کتاب الرؤیا. باب قبل النبی صلی انته علیه وسلم: من رآنی فی المنام)
حضرت ابو ہر رو و منی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ جس فحض نے مجھے خواب میں دیکھا، (یعنی جس نے خواب میں نبی کریم
صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی) تواس نے مجھے ہی کو دیکھا۔ کیونکہ شیطان میری صورت
میں نہیں آسکتا ۔ اگر کسی فحض کواللہ تعالیٰ خواب میں نبی کہ یم صلی الله علیه وسلم کی
میں نہیں آسکتا ۔ اگر کسی فحض کواللہ تعالیٰ خواب میں نبی کہ یم صلی الله علیه وسلم کی
زیارت کی سعادت عطافر ما دے تو یہ بردی عظیم سعادت ہے ، اور النمی کی خوش نصیبے کا

کیا ٹھکانہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ جو محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معروف حلے ہے وصلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہی کہ خواب میں کو ویکھنا ہے ، شیطان سے دحوکہ نہیں دے سکتا کہ معاذ اللہ ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ویکھنا ہے ، شیطان سے دحوکہ نہیں دے سکتا کہ معاذ اللہ ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب علیہ وسلم نے خواب علیہ وسلم نے خواب علیہ وسلم نے خواب علی زیارت کی خصوصیت بیان فرما دی۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت عظیم سعادت

### زيارت كى الميت كمان؟

لیکن دوسرے ابعن حضرات کا ذوق مجھ اور ہے۔ مثلاً میرے والد ماجد قدس اللہ سروک پاس ایک ساحب آیا کرتے ہے۔ ایک مرتبہ آکر کہنے گئے کہ طبیعت میں حضور صلی اللہ طبیہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق جو رہا ہے۔ کوئی ایسائمل بتا دیجئے جس کے تیج میں یہ نعمت حاصل جو جائے ، اور سر کار ووغالم صلی اللہ طبیہ وسلم کی زیارت خواب میں جو جائے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ، تم ہوے حوصلے والے آدی جو کہ تم اس بات کی تمناکرتے : وکے سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت ہو جائے۔ ہمیں بیہ حوصلہ نمیں ہوتا کہ یہ تمناہمی کریں۔ اس لئے کہ ہم

کہاں ؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کہاں ؟ اس لئے بہمی اس قسم کے عمل

سیجنے کی نورت بی نمیں آئی۔ اور نہ بہمی بیہ سوچا کہ ایسے عمل سیکھے جائیں۔ جن کی وجہ

سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت ہو جائے۔ اس لئے کہ اگر زیارت ہو

جائے تو ہم اس کے آداب، اس کے حقوق، اس کے نقاضے کم طرح پورے کریں

عے ؟ اس لئے خود ہے اس کے حصول کی کوشش نمیں کی، البت اگر اللہ تو لئی اپنے نشل

ت خود بی زیارت کرا دیں تو یہ ان کا انعام ہے ، اور جب خود کر ائیں گے تو پھر اس کے

آداب کی بھی تو فی ہوئی ہوئیس گے۔ لیکن خود سے ہمت نمیں ہوتی، البت جس طرح ایک

مومن کے دل میں آر ذو ہوتی ہے ، اس طرح کی آر زو دل میں ہے۔ لیکن فیارت کی کوشش میں نود کی ہمت اور حوصلہ والوں کا کام ہے۔ بجھے تو حوصلہ ہوتا نہیں ہے۔ سیرحال اس

سلسلے میں ذوق مختلف رہے ہیں۔

#### حضرت مفتی صاحب اور روضه اقدس کی زیارت

بین نے اپنے والد صاحب کا یہ واقعہ آپ کو پہنے ہی سایا تھا کہ جب روضہ
اقد س پر حاضر ہوتے تو ہمی روضہ اقد س کی جالی تک پہنچ ہی شمیں پاتے ہتے ، بلکہ بیشہ یہ
ویکھا کہ جالی کے سامنے ایک ستون ہے۔ اس ستون ہے لگ کر کھڑے ہو جاتے ، اور
جالی کا بالکل سامنا شمیں کرتے ہتے۔ بلکہ وہاں آگر کوئی آ دی کھڑا ہو آ تواس کے چیھے جا
کر کھڑے ہو جاتے اور ایک دن خود ہی فرمانے گئے کہ ، ایک مرجہ میرے دل جی سے
خیال پیدا ہوا کہ شاید تو براشتی القلب آ دی ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں ، جو جالی کے
قریب تک پہنچ جاتے ہیں ، اور قرب حاصل کرنے کی کرشش کرتے ہیں ، اور سرکار وو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ہی قرب حاصل ہو جائے ۔ ، و نعمت ہی نعمت ہے ، لیکن میں کیا
کروں کہ میراقدم آگے بڑھتا ہی شمیں۔ شاید آ ہے ۔ وہ تقلب ہے ۔ فرماتے ہیں کہ
وہاں کھڑے کورے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ گراس کے بعد فورآ یہ محسوس ہوا

جو شخص ہماری سنوں پر عمل کر تا ہے، وہ ہم سے قریب ہے، اور ہو، اور جو شخص ہماری سنوں پر عمل نہیں اور جو شخص ہماری سنوں پر عمل نہیں

كرياً، وه بم سے دور ب، چاہد وہ جمارى جاليول سے جمياً ہوا ہو۔

### اصل مدار بیداری کے اعمال ہیں

بسرهال، اصل دولت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کااتباع ، اللہ تغالیٰ اس کی توفیق عطافرائے۔ آمین ۔ ۔ بیداری کی حالت میں ان کی سنوں کی توفیق ہو جائے، بیہ ہے اصل نعت, اصل دولت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کااصل قرب میں ہے، لیکن اگر سنتوں پر عمل نہیاں وضہ اقدس کی جالیوں ہے چمٹا کھڑا ہے اور زیارت کی کوشش کر رہا ہے تو ہمارے خیال میں مد بری جسارت ہے، اس لئے اصل قکر اس کی ہوتا چا بہے که سنت کی اتباع ہو رہی ہے یا شیں؟ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی سنتیں زندگی میں وافل ہوری میں یاشیں؟ اس کی فکر کرو۔ خوابوں کے پیچھے بہت زیادہ برنا مطلوب اور مقصود نہیں، البته اگر حاصل ہو جائے توا نتہ تعالیٰ کی نتمت ہے۔ لیکن اس پر نجات کامدار نہیں۔ کیونکہ غیر اختیاری معاملہ ہے۔ جارے طبقے میں ایک بوی تعداد ہے جو خوابوں ہی کے بیچیے بڑی ہے۔ دن رات می فکر ہے کہ کوئی اچھا خواب آ جائے۔ اس کومنتہاء مقصور سمجھا ہوا ہے۔ حالانکدیہ بات درست نہیں۔ اس کئے کہ پھریہ ہوما ہے کہ جب مجھی کوئی اچھا خواب اپنے پارے میں دکھے لیاتو بس سے مجماکد اب میں کمیں ہے کمیں پہنچ گیاہوں۔ خوب سمجھ لیں کہ خواب اپن ذات میں نہ تو کمی کا درجہ بلند کر آہے، اور نداجرو والاب كاموجب مواسى، بلك اصل مدار بيداري كاعمال برے سے ويكھوك تم برداری میں کیاعمل کر رہے ہو۔

#### احپھاخواب وھوکے میں نہ ڈالے۔

لنڈااگر کمی مخض نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں پھررہا ہوں، اور جنت کے باغات اور محلات کی سیر کر رہا ہوں، تو یہ بڑی اچھی بشارت ہے، نیکن اس کی وجہ ہے اس دھو کہ میں نہ آئے کہ میں توجنتی ہو حمیا۔ لنذااب جھے کمی عمل اور کوشش کی حاجت اور ضرورت نمیں ۔ یہ خیال غلط ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص اچھا خواب دیکھنے کے بعد اعمال کے اندر اور زیادہ اتباع کا اہتمام کرنے لگتا ہے توبہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خواب اچھا اور بثارت والا تھا۔ اور اس سے اس نے غلط جیجہ نمیں نکالا ۔ لیکن اگر خدانہ کرے۔ یہ ہواکہ خواب و یکھنے کے بعد انمال چموڑ جیٹھا، اور انمال کی طرف ے غلات ہوگئی تواس کا مطلب یہ ہے کہ خواب نے اس کو دھو کے میں ڈال دیا۔

### خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کاکسی بات کا حکم دینا

یہ بات سمجھ لینی جا ہے کہ اگر خواب میں حضور صلی اللہ ملیہ وسلم کی زیارت ہو گئی تواس کا تھم ہیہ ہے کہ چو کئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافرمان ہے کہ جو کوئی جھے خواب میں دیکھتا ہے تو جھے ہی ویکھتا ہے۔ اس لئے کہ شیطان میری صورت میں تمیں آسکتا۔ للمترااگر خواب میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اور وہ کوئی ایسا کام کرنے کو کمیں جو شریعت کے وائرے میں ہے، مثلاً فرض ہے یا واجب ہے، یا سنت ہے، یا مباح ہے، تو چراس کو اہتمام ہے کرنا چاہئے، اس لئے جو کام شریعت کے وائرے میں مباح ہے، اس کے کرنے کاجب آپ سلی اللہ علیہ وسلم تھم فرمارہ ہیں تو وہ خواب سچاہو گا، اس کام کاکرنا ہی اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گاتو بعض او قات اس کے حق میں مفید ہو جاتی ہے۔

#### خواب حجت شرعی نهیں

لیکن اگر خواب میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم الی بات کا تکم دیں جو شریعت کے دائرے میں نمیں ہے۔ مثلاً خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ایسامحسوس ہواکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الی بات کا تکم فرمایا جو شریعت کے ظاہری احکام کے دائرے میں نمیں ہے، تو خوب سمجھ لیج کہ اس خواب کی وجہ سے وہ کام کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ہمارے دیجھے ہوئے خواب کی بات کو اللہ تعالیٰ نے مسائل شریعت میں ححت نمیں بنایا، اور جو ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے مسائل شریعت میں ححت نمیں بنایا، اور جو ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ے قابل اعتاد واسطوں ہے ہم تک پنج ہیں، وہ جمت ہیں۔ ان برعمل کرنا ضروری ہے۔ خواب کی بات برعمل کرنا ضروری ہے۔ خواب کی بات برعمل کرنا ضروری شیں کیونکہ یہ بات توقیح ہے کہ شیطان حضور صلی اللہ طیہ و سلم کی صورت مبار کہ ہیں شیں آ سکتا، لیکن بسا و قات خواب و کیمنے والے کے ذاتی خیالات اس خواب کے ساتھ مل کر گذشہ و جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو خاط بات یا درہ باتی ہے، یا سمجھنے میں خلطی ہو جاتی ہے، اس لئے ہمارے خواب جست شیں۔

#### خواب كاليك عجيب داقعه

ایک قاضی تے، اوگوں کے درمیان فیصا کیا کرتے تھے، ایک مرتبدایک مقدمہ سامنے آیا، اور مقدمہ کے اندر گواہ پیش ہوئے، اور شریعت کے مطابق گواہوں کی جانج پڑتال کا ہوطراقہ ہے، وہ ہورا کرلیا، اور آخر ہیں مدی کے حق میں فیصلے کرنے کا دل ہیں ارادہ بھی ہوگیا، لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ اس فیصلے کا اعلان کل کریں گے۔ یہ خیال ہواکہ کل تک ذرااور سوج اول گا، لیکن جبرات کو سوئے تو خواب ہیں حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذیارت ،ون ، اور جب من بیدار ہوئے توالیا یاد آیا کہ خواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذیارت ،ون ، اور جب من بیدار ہوئے توالیا یاد آیا کہ خواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم یہ فرمار ہے تھے کہ جو تم فیصلہ کرنے کا ادادہ کر رہ ہو۔ یہ فیصلہ غلط ہے۔ یہ فیصلہ یوں کرنا ہوئے کہ فاہری طور پر شریعت کا جو تھا میں وائز سے میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا تھا، وہ کسی طرح شریعت کا جو تقافہ وائز سے میں فٹ نمیں ہوئے ۔ اب بڑے بریا فیصلہ کرو سے اب معالمہ بڑا تھیں ہوگیا ہوں فیصلہ کرو سے اب معالمہ بڑا تھیں ہوگیا وہ سرم صلی انله علیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہ یوں فیصلہ کرو سے اب معالمہ بڑا تھیں ہوگیا وادر یہ جو مقدمہ کی ذمہ داری ہوئی ہے۔ یہ بڑی تقین ذمہ داری ہے۔ جن اوگوں پر اور یہ جو مقدمہ کی ذمہ داری ہوئی ہے۔ یہ بڑی تقین ذمہ داری ہو جاتی ہیں۔

چنانچ تاضی صاحب نے خلیفہ وقت سے جاکر بنایا کہ اس طرح سے یہ مقدمہ پیش آگیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس طرح فیصلہ کرنے کو فرمایا۔ آپ ملاء کو جمع فرمکیں، آکہ اس کے بارے میں ان سے مشورہ ہو جائے۔ چنانچ مارے شرکے عالماء جمع ہوئے، اور ان کے سامنے سے سنلہ رکھا گیا کہ اس طرح ہے مقدمه در چیش ہے۔ ظاہری طور پر شریعت کا تقاضہ ہے ہے۔ لیکن دوسری طرف خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرہا یا ہے۔ اب کیا کیا جائے ؟ ماہ نے فرہا یا کہ واقعتۂ یہ معاملہ بردا تھین ہے۔ حضور صلی اللہ ملیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور شیطان آپ کی صورت مبارکہ میں آنہیں سکتا، لنذا حضور صلی اللہ مایہ وسلم کے فرمان برعمل کر نا جائے لیکن اس زمانے کے ایک بزرگ جوا بی صدی کے مجدد کہلاتے تھے۔ حضرت شیخ عز الدین ابن عبدالسلام رحمه الله علیه , وہ بھی مجلس میں حاضر تھے وہ کھڑے ہوئے اور فرما یا کہ میں بورے جزم اور و توق کے ساتھ کہتا ہوں کے شریعت کے قامدے کے مطابق آپ جو فیصلہ کرنے جارہے میں ، وہی فیصلہ سیجئے اور سارا گناہ ٹواب میری گر دن میرے۔ خواب کی ہات پر فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ خواب میں ہزاروں اختالات ہو سکتے میں۔ خدا جائے اینے دل کی کوئی بات اس میں آگئی ہو۔ اگر چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بیداری کے بعد شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال ویا ہو۔ کوئی غلط ہات دل میں آھمنی ہو۔ شریعت نے حضور صلی اللہ ملیہ وسلم کے بیداری میں سے ہوئے ارشادات کے مقاملے میں ہمارے خواب کو ججت قرار نہیں دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار شادات ہم تک سند متصل کے ساتھ پنچے ہیں۔ وہی ہمارے لئے جحت ہیں۔ ہمیں اننی پر عمل کرنا ہے۔ آپ بھی اس پر عمل سیجئے، اور گناہ نواب میری گر دن پر ہے۔

### خواب اور کشف وغیرہ سے شرعی حکم نہیں بدل سکتا

یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ جواس قوت کے ماتھ کہ سے ہیں ورنہ یہ بات کمنا آسان کام نمیں تھا کہ ''مناہ تواب میری گردن پر '' جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دین کی میچ تشریح کے لئے اور اس دین کے تحفظ کے لئے بھیج ہیں۔ ان سے ایس باتیں کرا دیتے ہیں، اگر ایک مرتبہ یہ اصول مان لیاجا آگہ خواب سے بھی شریعت بدل سکتی ہے تو پھر شریعت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا، ایک سے ایک خواب اوگ وکھے لیتے اور آگر بیان کر وہ ہے ، آج آپ ویکھیں کہ یہ جو بیال پیرہیں۔ جو بدعات میں جتابیں۔ وہ امنی و ہیتے، آج آپ ویکھیں کہ یہ جو بیال پیرہیں۔ جو بدعات میں جتابیں۔ وہ امنی

خوابوں کو سب پچھے ہیں۔ کونی خواب دکھ لیا، یا کشف ہوگیا۔ الهام ہوگیا، اور اس کی بنیاد پر شریعت کے خداف عمل کر لیا، خواب تو خواب ہے۔ اگر کسی کو کشف ہو جائے ہو جائے ہو جائے اور بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں آواز آتی ہے، اور وہ آواز کانوں کو سنائی ویق ہے، کیکن اس کے باوجود کشف شریعت میں ججت نہیں، کوئی شخص کتناہی پہنچا ہوا عالم یا ہزرگ ہو، اس نے اگر خواب دکھ لیا، یا اس کو کوئی کشف یا الهام ہوگیا، وہ بھی شرعی احکام کے مقاب میں جت نہیں ہے۔

### حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني" كاليك واقعه

حضرت مولاناشخ عبدالتنادر جيلاني رحمته الله طبيه جوركيس الاولياء جس- ايك مرتب عبادت میں مشغول تھے۔ تہد کاونت ہے شخ عبدالقادر جیسادلی اللہ عبادت كر رہا ہے، اس وقت ايك زبر دست نور جيكا ور اس نور ميں سے سے آواز آئى ك اے عبدالقادر، تونے ہماری عبادت کاحق اداکر دیا۔ اب تواس مقام پر بہنچ گیا کہ آج کے بعد جاری طرف ہے تم پر کوئی عباوت فرض و واجب نہیں، تماز تیری معاف، تیرا روزہ معاف، تیراج اور تیری ز کوۃ معاف۔ اب توجس طرح جاہے، عمل کر، ہم نے تمهيل جنتي بناديا 💎 觉 عبدالتادر جيلاني رحمه الله عليه نے سفتے ہي فوراً جواب ميں فرمايا ک : ''مردود ، دور ہو ج- یہ نماز حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم ہے تو معاف نسیں مونی۔ آپ صلی اللہ ملیہ وسلم کے سحابہ کرام سے تو معاف شیں ہوئی، مجھ سے کیسے معاف ہو جائے گی؟ دور ہو جا" میہ کرشیطان کو دور کر دیا، اس کے بعدایک اور نور حِيكا، جو پہلے نور ہے بھی بڑا نور قعاس میں ہے آواز آئی كد: عبدالقادر، تيرے علم نے آج بجم بخاليا۔ ورند يدوه واؤ ب، جس سے ميں فيرون برون كوبالك كر ويا ب، اگر تیرے یاس علم نہ ہو آتا ہا،ک ہوچکا ہوتا، حضرت شیخ نے فرمایا کہ : مردود، دوبارہ برکا آ ہے، میرے علم نے بھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے جمعے بچایا ہے ۔ عارفین فرماتے ہیں کہ میہ دوسرا داؤ سے داؤے تریادہ تقین تھا۔ اس کئے کہ اس وقت شیطان فے ان کے اتدر علم کاناز پیدا کرناچا ہوا۔ کے تمہارے علم اور تقویٰ نے تمہیں بھالیا۔ لیکن آپ تے اس کو بھی رو کر ویا۔

### خواب کے ذریعہ حدیث کی تردید جائز نہیں

بھائی، بیر راستہ بروا خطر ہاک ہے، آجکل خاص طور پر جس طرح کانداق بنا ہوا ہے کہ لوگ خواب، کشف، کرامات اور الهامات کے پیچھے میڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ شریعت کانقاضہ کیاہے؟ا جھے خاصے دیندار اور بڑھے لکھے او گوں نے یہ وعویٰ کرناشروع کر دی<mark>ا کہ مج</mark>صے میہ کشف ہوا ہے کہ فلال حدیث صحیح نسیں ہے ، اور سیحے بخاری اور صحیح مسلم کی فلان حدیث یمود یول کی گھڑی ہوئی ہے ، اور مجھے یہ بات کشف کے ذریعہ معلوم ہوئی ہے ۔ اگر اس طریقے سے کشف ہوئے لگے تو دین کی بنیادیں بل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان علاء کو غریق رحمت کرے ، جن کو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے دین کا محافظ بنایا ، یہ دین کے چوکیدار ہیں۔ لوگ ان ہر ہزار لعنتیں، ملامتیں کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا محافظ اور جمسان بنایا، ماکه کوئی دین برحمله ند کر سکے۔ اور دین میں تحریف ند ہو۔ چنانچہ ان علاء نے صاف صاف کد دیا کہ چاہے خواب ہو۔ یاکشف ہو۔ یاکرامت ہو۔ ان میں سے کوئی چزبھی دین میں ججت نہیں، وہ چزیں جست میں جو حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کے عالم میں ثابت ہیں۔ مجھی خواب، کشف اور الهام اور کرامت کے وهو کے میں مت آنا، حضرت تھانوی رحمته الله عليه فرماتے ميں كر سيج كشف تو ديوانوں، بلکہ کافروں کو بھی ہو جاتا ہے ، اس لئے مجمی اس د حوکے میں مت آناکہ نور نظر آگیا، یا دل چلنے لگا۔ یا دل دھڑکنے لگاو فیرہ۔ اس لئے کہ بیہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت میں ان چیزوں پر نصیلت کا کوئی بدار نہیں۔

#### خواب دیکھنے والا کیا کرے؟

حضرت ابو تمادہ رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرما یا کہ اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف ہے ہوتا ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف ہے ہوتا ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف ہے ہوتا ہے۔ اللہ ابوہ تو ہائیں جانب طرف ہے ہوتا گوار ہو، تو ہائیں جانب تمن مرتبہ تمن کا دے، لود '' اعوذ باللہ سن الشیطان الرجیم '' پڑھ لے، جس کروٹ پر خواب انشاء اللہ اس کو کوئی خواب و یکھاتھا، اس کی جگہ دوسری کروٹ بدل لے، پھر بیہ خواب انشاء اللہ اس کو کوئی نقصان نہیں پنچائے گا۔ مثلاً بعض اوقات انسان کچھ ڈراؤ نے خواب و کھ لیتا ہے، یا

کوئی براواقعہ وکھے لیتا ہے توا ہے موقع کے لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دی کہ جیسے ہی آگھ کھے، فررا یہ عمل کرے، اور اگر کوئی اچھا خواب و کھے۔ مثلاً اپنے بارے میں کوئی دینی یا دینوی ترتی دیمی، تواس صورت میں اپنے جانے والے اور اپنے محبت کرنے والوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کرے، دو مردل کو نہ بتائے، کیونکہ بعض او قات ایک آ دی وہ خواب من کر اس کی الٹی سید حمی تعبیر بیان کر دیتا ہے، جس کی وجہ ہے اس ایجھ خواب کی تعبیر اس کے مطابق ہو جاتی ہے، اس لئے اپنے مجبت کرنے والوں کو وہ خواب بتائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرے۔

(صحيح بخاري، كتاب التعبير، فجب الرؤ بالصالعة، مديث نمبر١٩٨٧)

#### خواب بیان کرنے والے کے لئے دعا کرنا

اگر کوئی فخنس سے کے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور پھروہ اپنا خواب بیان کرنے لگے تو ایسے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سے تھا کہ جب کوئی فخض آکر بتاتا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وعا رہ حد ،

#### "خيرًا تلقاء وشرًا نوفاه ، خيرلنا وشرلاعداءنا"

لین اللہ توالی اس خواب کی خیر تم کو عطافرائے، اور اس کے شرسے تمہاری حفاظت فرمائے، اور جمارے وشنوں کے لئے برا ہو، اور جمارے وشنوں کے لئے برا ہو، اس دعا میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں جمع فرما دیں، آپ حسنرات بھی اس کامعول بنالیں کہ جب بھی کوئی شخص آکر اپناخواب بیان کرے تواس کے لئے یہ وعاکریں، اگر عربی میں یاد نہ بوتوار دوہی میں کرلیں سے بیں خواب کے آواب کے لئے یہ وعاکریں، اگر عربی میں یاد نہ بوتوار دوہی میں کرلیں سے بیں خواب کے آواب، اور خواب کی حیثیت، بس ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے، سے لوگوں میں تواب، اور خواب کی حیثیت، بس ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے، سے لوگوں میں حیث خواب کے بارے میں پھیلی بوئی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا جائے۔ اللہ تقائی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دین پرصیح طریقے سے عمل کرنے کی توثیق عطافرمائے، آمین۔

وآخر دعوامًا ان الحسد مله رب العالمين



موضوع خطاب:

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرّم

كشن اقبال كراجي

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۵

صفحات

#### بِسُجِ اللهِ النَّحْيْنِ النَّجَيْدِيِّهِ

# مستى كأعلاج

الحمد شه محمده و شتمینه و نستغفیه و نومن به و نتوکل علیه و نموذ باشه من شرود انسناومن سیات اعمالنا ، من یهد و الله فلامضل له ، و من یمنشه فلاها دی له ، و اشهد ان سیدنا و سندناو نبینا و مولانا محقد اعبده و مرسوله ، صلات تعالی علیه وعلی اله و اصحابه و بادك و سلمتاک شراک شرا امانعد :

اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الجبيد بسد الله الرحمن الحبيد وَالَّذِيْتَ جَاهَدُوْ إِفِينَا كَنَهُ لِيَنَّهُمُ سُبُكَنَا ، وَإِنَّ اللهُ لَيْعُ الْمُحْيِثِينَ (العنكبات: ٢٩) آمنت بالله صدقت مولانا العظيم،

#### ستی کامقابلہ ''ہمت'' سے کرے

میں بچھلے دنوں رگون اور برما کے بعض دو مرے شرد ل کے سفر ہر تھا۔ مسلسل دس بارہ روز سفر میں گزرے۔ متواتر بیانات کاسلسلہ رہا : ایک ایک دن میں بعض او قات چار چار، پانچ پانچ بیانات ہوئے، اس لئے آواز بیٹھی ہوئی ہے، اور طبیعت میں تکان بھی ہے، اور انقاق ہے کل دوبارہ حرمین شریفین کاسفر در پیش ہے، اس لئے آج طبیعت سستی کر رہی تھی، اور بیہ خیال ہورہا تھا کہ جب بچھلے جمعہ نامہ ہوگیا تھا توایک جمعہ اور سسی کی رہی تھی، اور بیہ خیال ہورہا تھا کہ جب بچھلے جمعہ نامہ ہوگیا تھا توایک جمعہ اور سسی کی ایک بات یاد آگئے۔ وو بیہ کہ ایک

مرتبذ آپ نے ارشاد فرمایا کہ: .

جب کی معمول کے پورا کرنے میں سستی ہوری ہو، تو وی موقع انسان کے امتحان کا ہے، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اس سستی کے آگے ہتھیار ڈال دے، اور نفس کی بات مان لے۔ تو بچر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج ایک معمول میں ہتھیار ڈالے۔ کل کو نفس دوسرے معمول میں ہتھیار ڈالے۔ کل کو نفس دوسرے معمول میں ہتھیار ڈاوائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ طبیعت اس سستی کے آباج اور اس کی عادی ہو جائے گی اور دوسری صورت ہے ہے کہ انسان اس سستی کا ہمت سے اور دوسری صورت ہے ہے کہ انسان اس سستی کا ہمت سے متاباء کر کے اس معمول کو کر گئی ۔ می مخت اور مشقت اور مقابلہ متاباء کر کے انسان کا کو کر گئی ہو جائے گی نوبر اس کی تو تی ہوائے گی کو کر گئی ہو تھی معمولات کے پورا کر نے کی تو تی مطافرائی گے دوسری علی تو تی مطافرائیں گے "

حاصل تقوف " دو باتين"

اور ایسے موقع بھارے حضرت والا معفرت تھانوی رحمتدا بلد علیہ کا ایک ملفوظ سنایا کرتے سے حضرت محققت میں یہ مانوظ یاد رکھنے، بلکہ ول پر نفش کرنے کے قامل ہے، حضرت تھانوی فرمایا کرتے ہے کہ:

"وہ ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جس وقت کسی طاعت کی ادائیگی ہیں ستی ہو، تواس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے ، اور جس وقت کسی گناہ کا داعیہ (تقاضا) ہیدا ہو، تواس داعیے (تقاضا) کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بیجے ، جب یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے مفبوط ہوتا ہے ، اور اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے مفبوط ہوتا ہے ، اور اس سے ترتی کرتا ہے "

بسرحال، سستی دور کرنے کا صرف آیک ہی راستہ ہے، یعنی اس سستی کاہمت سے مقابلہ کرنا، لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ شخ کوئی نسخہ گھول کر پلا دے گاتو ساری سستی دور ہوجائے گی،

اور سب کام ٹھیک ہوتے چا جائیں گے ۔۔ یاد رکھوکہ ستی کا مقابلہ ہمت ہے ہی ہوگا، اس کااور کوئی علاج شیں۔

### نفس کو بہلا پھلا کر اس نے کام لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرہا یا کرتے ہے کہ نفس کو ذرا بہلا پھسلا کہ اس سے کام لیا کرو ۔ پھر اپنا آیک واقعہ سنا یا کہ آیک دن جب تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو طبیعت میں بزی سستی اور کسل تھا۔ ول میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ کسل بھی ہے، اور عمر بھی تمہاری ذیادہ ہے ۔۔۔۔ اور تہدی کی فماز نہیں تہدی فرض و واجب بھی نہیں ہے، پڑے سوتے رہو۔ اگر آج تہدی فماز نہیں بڑھی تو کیا ہو جائے گا؟

تمهاری جگہ ہے، جائے نماز، وہاں جاکر وعاکر لو۔ یہ کہ کر نفس کو جائے نماز تک تھینج کر لے حمیا، اور جب جائے نماز پر پہنچاتو جلدی ہے وور کعت تنجد کی نیت بائدھ لی۔ پھر فرہا یا کہ اس طرح نفس کو تھوڑا سابسلاوا وے دے کر بھی لانا پڑتا ہے، اور جس طرح بید نفس تمہارے ساتھ نیک کام کو ثلانے کا معاملہ کرتا ہے۔ اس طرح تم بھی اس کے ساتھ الیابی معاملہ کیا کرو، اور اس کو تھینچ تھینچ لے جایا کرو۔ انشاء اللہ اس کی مرکمت ہے اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کی توثیق عطافرا دیں گے۔

#### اگر صدر مملکت کی طرف سے بلادا آ جائے

ہمارے معنوت واکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ اگر تم نے اپنا یہ معمول بنا کر رکھا ہے کہ فلاں دقت میں خلال دقت میں خلات کردں گا، یا فلاں دقت میں لفل نماؤ پڑھوں گا۔ نیکن جب وہ وقت آیا وطبیعت میں سستی ہورہی ہے ، اور اشخنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے توایہ وقت میں اپنے نفس کی ذرا تربیت کیا کرو، اور اس نفس ہے کہو کہ اچھا، اس دقت تو تہمیں سستی ہورہی ہے ، اور بستر ہے اشخنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے ۔ لیکن یہ بناؤ کہ اگر اس وقت صدر مملکت کی طرف ہے یہ پیغام آ چائے کہ ہم تھمیں بست بڑا الغام ، یا بست بڑا منصب یا عمدہ وینا چاہتے ہیں۔ اس لئے تم اس وقت فورا ہمارے پاس آجاؤ ۔ بناؤ، کیا اس وقت نورا ہمارے پاس قب ہواب دو انسان جس میں اس وقت نہیں آسکا۔ کونکہ اس وقت تو جھے نیز آ رہی ہے ۔ کوئی بھی انسان جس میں ذرا بھی عقل و ہوش ہے ، صدر مملکت کا یہ پیغام سن کر اس کی ماری سستی، کا بی پیغام سن کر اس کی ماری سستی، کا بی بالی اور فیند دور ہو جائے گی۔ اور خوش کے مارے فورا انعام حاصل کرنے کے سستی، کا بی بالی اور فیند دور ہو جائے گی۔ اور خوش کے مارے فورا انعام حاصل کرنے کے سستی، کا بی بالی اور فیند دور ہو جائے گی۔ اور خوش کے مارے فورا انعام حاصل کرنے کے سستی، کا بی بالی کا مراک کھڑا ہوگا۔۔۔

لنذااگر اس وقت یہ نفس اس انعام کے حصول کے لئے بھاگ پڑے گاتواس ہ معلوم ہوا کہ حقیقت میں اٹھنے ہے کوئی عذر نہیں تھا۔ اگر حقیقت میں اٹھنے ہے کوئی عذر ہو آاتو صدر مملکت کا پیغام س کرند اٹھتے، بلکہ بستر پر پڑے رہجے ۔۔اس کے بعدیہ سوچو کہ ونیا کا ایک سربراہ مملکت جو بالکل عاجز، انتمائی عاجز، انتمائی عاجزے، وہ اگر حمیس ایک انعام یا منصب دینے کے لئے بلاد ہاہے تو تم اس کے لئے انتابھاگ سکتے ہو، لیکن وہ انحم الحاكمين، جس كے قفدوقدرت ميں پورى كائنات ہے۔ دينے والاوى ہے۔ چھينے والاوى ہے۔ چھينے والاوى ہے۔ جھينے والاوى ہے۔ اس كى طرف سے بلاوا آرہا ہے تواس كے دربار ميں حاضر ہونے ميں سستى كررہے ہو؟ \_\_\_\_\_ ان باتوں كاتصور كرنے سے انشاء الله اس كام كى ہمت ہوجائے گى، اور مستى دور ہوجائے گى۔

#### کل پر مت ٹالو

بعض اوقات میہ ہو آ ہے کہ ایک نیک عمل کا دل میں خیال پیدا ہوا، کہ یہ نیک
کام کرنا چاہئے۔ لیکن پھرانسان کا ننس اس کویہ برکا آ ہے کہ یہ کام تواچھاہے، البتہ کل
ہے میہ کام شروع کریں گے ۔۔ یا در کھو، یہ ننس کا کید ہے۔ اس لئے کہ دو کل پھر
منیں آتی، جو کام کرنا ہے۔ وہ آج، بلکہ ابھی شروع کر دو، کیا پنة کہ کل آئے، یانہ
آئے، کیا معلوم کہ کل کو موقع لئے یانہ سلے، کیا پنة کل کو یہ واعیہ موجود رہے یانہ
دہے، کیا پنة کل کو حالات مازگار رہیں یانہ رہیں، اور کیا پنة کل کو دیمری رہے یا نہ
دہے۔ اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَسَارِعُوْ ٓ إِلَّى سَغُينَ ﴿ مِن زَيِّكُمُ وَجَنَّهُ عَمُ صُنُهَا السَّمَوٰت والارض

(مورة آل عران: ١٣٣)

لین اپنے پرورد گار کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑو، دیرینہ کرو، اور اس جند کی طرف دوڑو، جس کی چوڑائی سارے آسان اور زمین کے برابر ہے۔

بسرحال، یہ عرض کر رہاتھا کہ آج ججھے ستی ہورہی تھی، گراپے حضرت والا کی بیاتیں یاد آگئیں، جس کی وجہے آنے کی ہمت ہوگئی، اور چلا آیا۔

#### اپنے فائدے کے لئے حاضر ہوتا ہوں

دوسرے یہ کہ یماں در حقیقت میں اپنے فائدے کے لئے حاضر ہوتا ہوں ، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ سے کر دین کی ہاتیں سننے کے لئے میں اللہ جع ہوتے ہیں، مجھے بھی ان کی بر کمیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ

کے بندے دین کی خاطر کسی جگہ ہوتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے پر برکوں کا انعکاس ہوآ ہے، اس لئے میں تو بھشداس نیت سے آنا ہوں کہ نیک لوگوں کی برکتیں حاصل کروں۔

#### وہ لمحات زندگی کس کام کے؟

تمیرے میہ کہ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کی ایک بات اور یاد آخمی، یہ بات بھی میں نے حضرت والا ہی ہے سنی! فرما یا کہ جب حضرت والا مرض الوفات میں بیار اور صاحب فراش تھے۔ اور ڈاکٹرول نے آپ کو لما قات اور بات جیت سے منع کر رکھاتھا۔ ایک دن آپ بستربر آئمیس مذک لیٹے تھے۔ لیٹے لیٹے اچانک آکھ کھول۔ اور فرمایا کہ مولوی محمد شفیع صاحب کمال ہیں۔ ان کو بلاؤ۔ . . "مولوی محمد شفیع صاحب" ہے مرادميرے والد ماجدين. حضرت والانے ميرے والدصاحب كو "احكام القرآن" عربي زبان میں آلیف کرنے یا لگار کھاتھا \_\_ چٹانچ جبوالدصاحب تشریف لاے توان ہے فرمایا کہ آپ احکام اخر آن لکھ رہے ہیں۔ مجھے ابھی خیال آیا کہ قرآن کریم کی فلاں آیت سے فلال منلد نکاتا ہے، یہ متل میں فاس سے پہلے کمیں نمیں دیکھا۔ جب آپ اس آیت پر پنچیں تواس مسلد کو بھی لکھ لیجئے گا ۔۔ یہ کر پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ محے اب دیجھے کہ مرض الوفات میں لیٹے ہیں۔ مگر ول و دماغ میں قر آن کریم کی آیات اور ان کی آفسیر گھوم رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ کھولی، اور فرمایا كرفلال صاحب كوبلاؤ، جبوه صاحب آ مح توان سے متعلق مجھ كام بناديا۔ جب بار بار آپ نے الیا کیاتو موادا شیر علی صاحب، جو حضرت کی خانتاه کے ناظم سے، اور حضرت والاے بے تکاف بھی تھے۔ فرمایا کے حضرت! ڈاکٹرول اور حکیمول نے توبات چیت سے منع كرركهاب- محر آب بار بار اوكوں كو بلاكر ان سے بات كرتے ہيں، خدا كے لئے آب حارى جان ير تورحم كرير- ان كے جواب من حضرت والانے فرماياكه: "بات توتم نھيك كتے ہو، ليكن من بير سوچماہوں كه ده لحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں۔ اگر کسی خدمت کے اندر یہ عمر گزر جائے تواللہ تعالیٰ کی نعت ہے۔ "

#### دنیا کے مناصب اور عمدے

بيد " فادميت " بيري عجيب ب- الله تعالى اين فنل ب جارك دلول مين پیدا قرمادے۔ ہرایک کے شادم بنو، اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرو۔ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس مرہ فرمایا کرتے تھے کہ ونیا کے تمام عمدوں کاحال سے ہے کہ اگر انسان ان کو حاصل کرنا چاہے، تواس کو حاصل کرنااختیار میں نہیں ہوتا، مثلاً دل جیاہ رہاہے کہ میں " صدر مملكت " بن جادَل، لكن صدر مملكت بناايخ اختيار مين نهيس يا ول حياه ربا ہے کہ "وزر اعظم" بن جاؤں۔ لیکن وزیر اعظم بناا فتیار میں نہیں، یا دل چاہ رہاہے کہ اسمبلی کاصرف ممبرین جاؤل ، وہ بھی انتیار میں نہیں، یا کہیں افسر بنیا جا ہتا ہے۔ ملازمت حاصل کرنا چاہتاہے۔ تواب اس کے لئے درخواست دو۔ انٹرویو دو۔ کتنے یا پڑ بیلو، اور تمام کوششیں کرنے کے بعد جب وہ منصب حاصل ہو گیاتواب لوگ حسد کرنے لگے کہ یہ ہم ہے آگے بڑھ گیا، اور ہم پیجیےرہ گئے۔ اب اس کے خلاف سازشیں ہونے لگیں کہ کسی طرح یہ منصب اور یہ عمدہ اس سے چیمین لیا جائے \_\_\_ چنانچہ احیما خاصہ وزيراعظم بنا موا تقا- اب ختم موكيا- عهده جيمن كيا- صدر بنا موا تقا- ختم موكيا، تو ونيا کے سارے عمدوں اور منصبوں کا یمی حال ہے کہ نہ توان کا حصول اپنے اختیار میں ہے، اوراگر حاصل ہو جائے تواس پر برقرار رہنا ہے اختیار میں نسیں۔ پھرلوگ اس پر حسد بھی کرتے ہیں۔۔فرمایا کرتے تھے کہ

میں جہس ایک ابیا منفرو منعب بتا آ ہوں، جس کا عاصل کرنا بھی اپنے اختیار میں ہے، اور آگر تم وہ منعب حاصل کر لو تو کوئی مخص تمہارے اوپر حسد بھی نہیں کرے گا، اور نہ کوئی تمہیں اس سے معزول کر سکتا ہے، وہ ہے "فاوم" کا منعب، تم خادم بن جاؤ، بید منعب اپنے اختیار میں ہے، اس کے لئے درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ نہ ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ نہ انکیشن کی ضرورت ہے، آگر بید منعب حاصل جو جائے تواس پر دو مرد ل کو حسد بھی نہیں ہو تا، اس کے لئے یہ تو کام ہی خدمت کا کر رہا ہے تواب وہ مرافحض اس پر کیا حسد کرے گا، اور نہ کوئی شخص تمہیں اس منعب سے معزول کر سکتا ہے۔ اس لئے فرایا کہ خادم بن جاؤ۔ سمس کے خادم بن جاؤ، میں خادم بن جاؤ۔ سمس کے خادم بن جاؤ، میں خادم بن جاؤ۔ سمس کے خادم بن جاؤ، گھر کا خود کا خادم ، اور جو کوئی طفے سے کرد۔ اپنی بیوی کا خادم ، اور جو کوئی طفے

والے آئیں، ان کی بھی خدمت کرو، اور اللہ کی مخلوق کی اللہ کے نیک بندول کی خدمت کرو، جو کام بھی کرو، خدمت کی نیت سے کرو، اگر وعظ کر رہے ہو۔ وہ بھی خدمت کے لئے، اس خاومیت کے منصب کو حاصل کرو، اس لئے کہ سارے جھڑے کے خدوم بنے جس بیں۔ اس لئے حضرت والاخود اپنے بارے جس فرما یا کرتے تھے کہ جس تواہے آپ کو خاوم سجھتا ہوں، اپنی یوی کا بھی خادم، اپنے بچول کا بھی خاوم، اپنے مربوول کا خاوم، اپنے اہل تعلقات کا خاوم، اور یہ فاوم، اپنے مربوول کا خاوم، اپنے اہل تعلقات کا خاوم، اور یہ وہ منصب ہے کہ جس میں شیطانی وساوس بھی کم ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ عجب، سکمر، برائی وغیرہ ان عمدول میں پیدا ہوتی ہے، جو دنیاوی انتہار سے بڑے جس جس تھے جاتے ہیں، اب خاوم کے عمدے میں کیا برائی ہے۔ اس لئے شیطانی وساوس بھی نہیں آتے، اس خاوم کے عمدے میں کیا برائی ہے۔ اس لئے شیطانی وساوس بھی نہیں آتے، اس واسطے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

#### بزر گول کی خدمت میں حاضری کا فائدہ

بسرحال، بل سے عرض کر رہا تھا کہ آج طبیعت میں سستی ہورہی تھی۔ لیکن ہمارے حضرت والل کے باتیں یاد آگئیں، اور ہمت ہوگئ، اور الله والوں سے تعلق قائم کرنے کا یمی فائدہ ہو آئے، اب معلوم نہیں کہ سے باتیں حضرت والل نے کب کمی ہوگئ، ہماری طرف سے نہ تو طلب تھی۔ نہ خواہش تھی۔ نہ کوئی کوشش تھی، گر حضرت والل نے زیر دستی کچھ باتیں کان میں وال دیں، اور اب وہ باتیں الحمد بنہ وقت پریاد آ جاتی ہیں، اور کام بنا دیتی ہیں۔

### وہ بات تمہاری ہو گئی، وقت پر یاد آ جائے گی

حفرت والافرما یا کرتے تھے کہ مجلس میں جو ہاتیں ہوتی ہیں، بعض اوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان ہا آول کو یا د کر لیس۔ مگریہ ہاتیں یا د نسیں ہوتیں۔ اس پر اپنا واقعہ سنا یا کہ ہیں بھی حضرت تحانوی قدس اللہ سرہ کی مجلس میں جسب حاضر ہو آتو یہ دل چاہتا کہ حضرت والا کی باتیں لکھ لیا کروں، بعض اوگ کھ لیا کرتے تھے۔ مجھ سے تیز تکھا نمیں جا آتھا۔ اس لئے مس کیسے سے رہ جا آتھا۔

حضرت! میرادل چاہتاہ کہ ملفوظات لکھ لیا کروں۔ گر تکھا چاہا نہیں، اور یا در ہے نہیں ہیں۔ بھول جا ہموں۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، خود صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے ؟ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں تو تحرا کیا کہ جس کہ ماں صاحب ملفوظ بن سکتا ہوں۔ پھر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کہ ہو اور فنم سلیم پر جن ہو۔ صحیح فکر پر جنی ہو۔ فرمایا کہ بات وراصل یہ ہے کہ جو بات حق ہو، اور فنم سلیم پر جنی ہو۔ صحیح فکر پر جنی ہو۔ جب ایسی بات تمارے کان جس پڑگئ، اور تمارے دل نے اے قبول کر لیا، وہ بات تماری ہوگئ، اب چاہے وہ بات بعیند اسی لفظوں جس یا در ہے یانہ رہے، جب وقت آئے گا، انشاء اللہ اس وقت یاد آجائے گی، اور اس پر عمل کی توفق ہو جائے گی ۔ ۔ ۔ میں آئے گا انشاء اللہ اس وقت یاد آجائے گی، اور اس پر عمل کی توفق ہو جائے گی ۔ ۔ میں باتیں ڈالے رہے ہیں۔ یماں تک کہ وہ باتیں انسان کی طبیعت بیں واضل ہو جاتی ہیں، اور پھروقت پر یاد آجاتی ہیں،

#### زبر دستی کان میں باتیں ڈال دیں

میں آج سوچہ ہوں کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ مرہ، حضرت واکم صاحب قدس اللہ مرہ، اور حضرت مولاناً سے اللہ خان صاحب قدس اللہ مرہ، ان تینوں بزرگوں سے میراتعلق دہاہے، اپنا حال تو تباہ ہی تھا۔ گر اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی خدمت میں حاضری کی توفیق عطافرما دی، ہے ان کا فضل و کرم تھا، اب ساری عمر بھی اس پر شکر اوا کروں، تب بھی اوانسیں ہو سکتا، ہے بزرگ کچھ باتیں ذہر دستی کانوں میں وال تھے، اپنی طرف سے جن کی نہ تو طلب تھی اور نہ خواہش اور اگر میں ان باتوں کو اب نمبروار لکھتا چاہوں جو ان بزرگوں کی مجلسوں میں سی تھیں، تو نوری طور پر سب کا یاد آ تا مشکل ہے، چاہوں جو ان بزرگوں کی مجلسوں میں سی تھیں، تو نوری طور پر سب کا یاد آ تا مشکل ہے، لیکن کسی نہ کسی موقع پر وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اور بزرگوں سے تعلق کامیہ بی فاکدہ ہوتا ہے، اور جس طرح بزرگوں کی خدمت میں حاضری نعمت ہے، اور ان کی بات سننا نعمت ہے، اور جس طرح ان بزرگوں کی خدمت میں حاضری نعمت ہے، اور ان کی بات سننا نعمت ہے۔ اس طرح ان بزرگوں کے مافوظات۔ حالات۔ حالات موجود نہیں ہیں۔ گر الحمد لللہ سب باتیں کبھی ہوئی جھوڑ گئے ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا ہا ہے نہ سے باتیں کام آج تی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا ہا ہی ۔ سے باتیں کام آج تی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا ہا ہی ۔ سے باتیں کام آج تی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہیں۔ ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا ہا ہی ۔ سے باتیں کام آج تی ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہیں۔ ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا ہا ہی ۔ سے باتیں کام آج تی ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا ہا ہی ۔ سے باتیں کام آج تی ہیں۔

#### مسس ان بزرگول كا دا من تقام ركفتى توفق عطافرائ - آمن-

#### "عذر " اور "ستى" ميں فرق

بسرحال، میں میہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی مستی ہو، اس مستی کا مقابلہ کرنا چاہئے، اور معمول کو پورا کرنا چاہئے، دیکھئے، "عذد" اور چیزے "استی" اور چیزے، اگر عذر کی وجہ سے معمول چھوٹ جائے تو پھر کوئی غم نسیں۔ مثلاً بیاری کی وجہ سے معمول پھوٹ گیا، اس میں کوئی حرج نسیں، اس کئے کہ جب اللہ تقاتی نے اس پر مواخذہ نسیں کیا، بلکہ عذر کی وجہ سے رعایت دی ہے تو پھر ہم خود کون ہوتے جی یا بندی کرانے والے ؟ اس لئے کسی عذر کی وجہ سے اس کے چھوٹے پر رہ خمیں کرنا چاہئے۔

#### یہ روزہ کی کے لئے رکھ رہے تھے؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ حضرت تھانوی کی یہ بات نقل فرماتے تھے کہ آیک شخص رمضان میں بیار ہو گیا ، اور بیاری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ، اب اس کو اس بات کا غم ہو رہا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ، حضرت فرماتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں ، اس کئے کہ یہ دیکھو کہ تم روزہ کس کے لئے رکھ رہے ہو؟ اگر تم اپنی ذات کے لئے اپنا جی خوش کرنے کے لئے ، اور اپنا شوق پوراکر نے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو۔ کئے روزہ رکھ رہے ہو۔ تو پھر غم کرنے کی ضرورت چھوٹ گیا ، لیکن اگر اللہ تعالی کے لئے روزہ رکھ رہے ہو۔ تو پھر غم کرنے کی ضرورت پھوٹ روزہ رکھ رہے ہو۔ تو پھر غم کرنے کی ضرورت بھیں ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو خود فرنا ویا ہے کہ بیاری میں روزہ چھوڑ دو۔

ان الگر شرع رہے کہ دورہ سے میں میں میں دورہ جھوڑ دو۔

ان الگر شرع رہے کہ دورہ میں میں میں دورہ جھوٹ رو۔

لنذااگر شرعی عذر کی وجہ سے روزے قضان ۔ ہے ہیں، یا معمولات چھوٹ رہے ہیں، مثلاً بیاری ہے، سنر ہے، یا خواتین کی طبعی مجبوری ہے یا کسی زیادہ اہم معروفیت کی وجہ سے جو دین ہی کانقاضہ تھی، معمول چھوٹ گیامثلاً ماں باپ بیار ہیں، ان کی خدمت ہیں لگاہوا ہے، اور اس خدمت کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا، تواس سے بالکل رنجیدہ اور

غمگین نه ہونا چاہئے ۔۔۔۔۔ لیکن مستی کی وجہ ہے معمول کو چھوڑ نانہیں چاہئے '۔۔ عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس پر رنجیزہ نہ ہونا چاہئے۔

مستى كاعلاج

اورستی کا واحد علاج سے کہ اس کا مقابلہ کرو، اور اس کے آگے وف جاؤ،
اور ہمت سے مقابلہ کرو، اس کا علاج سوائے استعال ہمت کے اور پچھ نہیں ہے ۔۔۔ اگر
ہماری زندگیوں میں صرف سے بات بھی آجائے بینی ورستی کا مقابلہ کرنا" توسیجھ لوکہ
آ وھا کام ہوگیا، اور اس کے بعد بقیہ آ دھے کام کے حصول کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی
اپی رحمت سے ستی کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفق عطافرائے۔ آمین ۔۔
اپنی رحمت سے ستی کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفق عطافرائے۔ آمین ۔۔
واخد دعوانا ان الحمد مشہ وب العالمین





موضوع خطاب:

مقام خطاب . جامع مجد بیت المكرّم گلش ا قبال كراچی

وفت خطاب . بعد نماز عفر تامغرب 3

اصلاحی خطیات : جلد نمبره

سفحات

#### بسعاله الجن الحنية

# آنکھوں کی حفاظت سیجئے

الاحمديثه غمد لا وشتعينه و تنظر الأومن به و الوحل عليه ، و لعود الشه خمد لا و شتعينه و تنظر الأومن به و الأمضل له ، و من باشه و الشهد الله الا الله و حد لا شريك له ، و الشهد الله الا الله و حد لا شريك له ، و الشهد الله الا الله الا الله و حد لا شريك له ، و الشهد الله الا الله و الله و على اله و الله و على اله و الله و الل

قاعود النه من الشيطان الرجيع، جسسع الله الرجز الرحيد، قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَلْتُكُرُ مِنْ إَنِسَارِ هِمْ وَعَتَمَنَلُوا فَرَكُمْ بَهُمُ مَا ذَلِقَ آثَرَى لَهُ مُراتَّ اللهُ مَنْ بِيُرِيعُ لِمَنْ امنت بالله صد قالتُكُ موالا العظليع، ق مذق مرسوله النبي السحوم و وخوب على ذالك من الشاعدين، والشاكرين، والحيد للهم من العالمين،

(النور:۳۰)

### ایک مملک بیاری

اس آیت میں اللہ تعالی نے ہماری ایک بیماری کا بیان قرایا ہے۔ وہ ہے
" بد نگای"، یہ بد نگای الی بیماری ہے جس میں بے صدابتلاء ہے، اچھے خاصے رہھے
کیسے لوگ، علاء، ایل اللہ کی محبت میں اٹھنے بیٹھنے والے، متدین، نماز روزے کے اِبند
میمی اس بیماری کے اندر جمل ہو جاتے ہیں، اور آجکل تو حالت یہ ہے کہ اگر آدی گھر۔ نے

باہر نکلے تو آ کھوں کو بچانا مشکل نظر آ ہا ہے، ہر طرف ایسے مناظر ہیں کہ ان سے آ کھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے۔

#### بد نگابی کی حقیقت

"بد نگای" کا ماصل یہ ہے کہ کسی فیر محرم پر نگاہ ڈالنا، بالخضوص جبکہ شہوت کے ساتھ نگاہ ڈال جائے، چاہ وہ فیر کے ساتھ نگاہ ڈال جائے، چاہ وہ فیر محرم حقیقی طور پر زندہ ہو، اور چاہے فیر محرم کی تصویر ہو۔ اس پر بھی نگاہ ڈالنا حرام ہے، اور "بد نگای" کے اندر واضل ہے۔۔۔۔

یہ بد نگای کا عمل اپ نشس کی اصلاح کے راستے ہیں سب سے بدی رکاوٹ ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کے لئے اتباتیاہ کن ہے کہ دو سرے گناہوں سے یہ بہت آھے برہ صابوا ہے، اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کا بہت و قل ہے۔ جب تک اس عمل کی احس تنہ ہو، اور نگاہ قابو میں نہ آئے، اس دقت تک باطن کی اصلاح کا تصور تقریباً محال ہے، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علنیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

#### "النظرسه حصموم صت سهاه ابليس"

(مجمع الزوائد،ج ٨ص ١٢)

لینی یہ "دنظر" الجیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیرہے، یہ تیر جوالجیس کے کمان سے نکل رہا ہے۔ اگر کسی نے اس کو محدثہ یہ چوں ہر داشت کر لیا، اور اس کے آگے ہتھیار ڈال دیئے، تواس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی اصلاح میں اب بردی رکاوٹ کھڑی ہوگئی، اس لئے کہ انسان کے باطن کو خراب کرنے میں جتنا وخل اس آگھ کے غلط استعال کا ہے، شاید کسی اور عمل کا نہ ہو۔

یہ کڑوا گھونٹ بینا بڑے گا

میں نے اپ فی معنرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ سے سا، فرماتے سے کہ نگاہ کا غلط استعمال بائن کے لئے سم قائل ہے، اگر باطن کی اصلاح منظور ہے تو

سب سے پہلے اس نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی ہے کام برا مشکل نظر آتا ہے۔
وُھونڈ نے سے بھی آ کھوں کو پناہ نہیں ملتی، ہر طرف بے پردگی، بے بجابی، عربانی، اور
فیاشی کابازار گرم ہے، ایسے میں اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے ۔ لیکن آگر ایمان کی
صلاوت حاصل کرنا منظور ہے اور انڈ جل جالہ کے ساتھ تعلق اور محبت منظور ہے، اور
اپنے باطن کی صنائی، تزکیہ، اور طہارت منظور ہے، تو بجریہ کڑوا گھونٹ تو چینا ہی ہوگا، اور
یہ کڑوا گھونٹ ہے بغیریات آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن یہ کڑوا گھونٹ ایسا ہے کہ شروع
میں تو بست کڑوا ہوتا ہے، مگر جب ذرااس کی عادت ذال لو تو بجریہ گھونٹ ایسا میں تھا ہو جاتا

#### عربول كاقهوه

عرب کے لوگ تبوہ پیا کرتے ہیں، آپ حضرات نے بھی دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے فیانوں ہیں تہوہ چینے ہیں، بھتے یا دہ کہ جب ہیں چھوٹا بجہ بی تھا، اس وقت قطر کے ایک شخ کرا ہی آئے ہوئے تئے، حضرت والد صاحب رے داللہ علیہ کے ساتر ہیں بھی از اے ملئے کے لئے چلا گیا، اس طلاقات کے دوران وہاں مجلس ہیں پہلی مرتبہ وہ قبوہ دیکھا، وہ قبوہ سب کو پینے کے لئے چش کیا گیا، جب قبوہ کالفظ ساتو ذہین ہیں یمی خیال آیا کہ یہ شخصا ہوگا۔ لیکن جب اس کو زبان سے نگایا تو وہ اتنا کروا تھا کہ اس کو حلق سے اتارنا مشکل ہوگیا۔ حالا نکہ وہ ذرا ساتہوہ تھا، اور اس کا ذاکقہ بھی تلخ تھا، اور اب وہاں مجلس میں بیٹے کر کلی تو کر نہیں سکتے تھے، اس لئے چار ناچار اس کو کسی طرح حلق سے اتارا، لیکن بیٹے کا اتفاق ہوا، آبستہ آبستہ اب عامرور محسوس ہوا، اس کے بعد پھرایک اور مجلس میں جب حلق سے اتارا تو اب ذرا اس کا مرور محسوس ہوا، اس کے بعد پھرایک اور مجلس میں جس کی کوئی انتہاء نہیں، اس لئے کہ اب پینے کی عادت ہوگئی ہے۔

بھر حلاوت اور لذت حاصل ہوگی

اس طرح مد بھی ایسا کروا محونث ہے کہ شروع میں، میں اس کو چینا برا وشوار

(171)

معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پنے کے بعد جب اس کا سرور طاری ہوجائے گا۔ تو پھر ویکھو گے کہ اس کے پینے میں کیالطف ہے ۔ اللہ تعالیٰ اس کی طاوت ہم سب کو عطافراوے، آمین ۔.. ہسرحال، یہ ایسی کڑوی چیز ہے کہ ایک مرتبہ اس کی کڑواہث کو ہر واشت کر لو، اور آیک مرتبہ دل پر پھرر کھ کر اس کی کڑواہث کونگل جاؤ، تو پھر انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی طاوت، ایسا سرور، ایسی لذت عطافرہائیں گے کہ اس کے آگے اس بد نگاہی کی لذت تیج در بیج ہے، اس کے آگے اس کی کوئی مقیقت نہیں۔

### آنکھیں بوی نعمت ہیں

یہ آنکہ ایک مشین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ انسان اس کا تصور شہیں کر سکتا، اور ہے ایکے لئے کئی ہے، اور مفت میں بل گئی ہے، اس کے لئے کوئی محنت اور پیسہ خرچ شمیں کرنا پڑا۔ اس لئے اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ ان لوگوں سے جاکر پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ تاہیں ہیں۔ یا تو بینائی چلی گئی ہے۔ یا جن کے پاس یہ نعمت شروع ہی سے نہیں ہے، ان سے بوچھو کہ یہ آ کھ کیا چیز ہے ؟ اور خیزائی جا کہ موئے گئے تو اس وقت مندن بینائی جن کھی معلوم ہونے گئے تو اس وقت مندن بینائی جس کوئی خلل آنے گئے، اور بینائی جاتی ہوئی معلوم ہونے گئے تو اس وقت مندن ہوگا کہ ماری کا کتابت اندھر ہوگئی ہے، اور اس وقت انسان اپنی ماری دولت خرج کر کے بھی یہ چاہے گا کہ جھے یہ دولت دوبارہ حاصل ہو جائے، اور یہ ایسی مشین ہے کہ آج تک

#### سات میل کاسفرایک کمیج میں

میں نے ایک کتاب میں پڑھاتھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ میں جویہ پہلی رکھی ہے، یہ اندھیرے میں پھیلتی ہے، اور روشنی میں سکڑ جاتی ہے۔ جب آدی اندھیرے سے روشنی میں آتا ہے۔ یا روشنی سے اندھیرے میں آنا ہے تواس وقت یہ سکڑنے اور پھیلنے کائل ہو آ ہے، اور اس سکڑنے اور پھیلنے میں آنکھ کے اعصاب سات میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں، لیکن انسان کو پہتہ بھی شعیں چلا کہ کیابات ہوئی، ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظافرما وی ہے۔

آنكه كاضيح استعال

اب اگراس نعت کا میج استعال کرو گے۔ تواللہ تعالی قرباتے ہیں تو ہیں تم کواس پر ثواب بھی دوں گا، مثلاً اس آ کھ کے ذریعہ محبت کی نگاہ اپنے والدین پر ڈالو۔ تو حدث شریف ہیں ہے کہ آیک جج اور آیک عمرے کا تواب کے گا، اللہ اکبر، آیک دوسری حدث میں ہے کہ شوہر گھر ہیں داخل ہوا، اور اس نے پی بیوی کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی کے شوہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا تو اللہ تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ جب اس آ کھ کو مجع جگہ پر استعال کیا جارہا ہے تو صرف یہ ضیں کہ اللہ تعالی اس پر لذت جب اس آ کھ کو مجع جگہ پر استعال کیا جارہا ہے تو صرف یہ ضیں کہ اللہ تعالی اس پر لذت اور لطف عطافر مارہ ہیں، بلکہ اس پر اجر و ثواب بھی عطافر مارہ ہیں دیکھو گے تو چراس کا کا غلط استعمال کر دیگے ، اور غلط جگہ پر نگاہ ڈالو گے ، اور غلط چزیں دیکھو گے تو چراس کا و بال بھی بڑا سخت ہے۔ اور یہ عمل انسان کے باطن کو خراب کرنے والا ہے۔

بد نگائی ہے بیخے کا علاج

اباس بد نگانی سے بچنے کا ایک ہی راستہ، وہ یہ ہے کہ ہمت سے کام لے کر یہ طے کر لو کہ یہ نگاہ غلط جگہ پر نہیں اشھے گی۔ اس کے بعد پھر چاہے دل پر آرے ہی کیوں نہ چل جائیں، لیکن اس نگاہ کو مت ڈالو، ۔

آرزو کی خون ہول، یا حسرتیں بریاد ہوں اب تو اس دل کو بناتا ہے ترے قابل مجھے

بس ہمت ادر ارادہ کر کے اس نگاہ کو بچائیں، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی مدد اور نصرت آتی ہے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس آ کھ کو بد نگاہی ہے بچانے کی

كم تدبيرس بيان فرمائي بين، وه ياد ركف كي بين، فرمات بين كه:

"أكر كوئى عورت نظر آئ، اور نفس يد كى كد: ايك وفعه د كي عرب كا نسي -

..... توبه سمجه لينا جائ كه مد نفس كاكيدب- اور طريق

نجات کامہ ہے کہ عمل نہ کیا جائے۔ "

(انناس ميني، حصر اول ص ١٣٢)

اس لئے یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھنا تواس لئے منع ہے ماکہ انسان کی بدفعلی کے اندر مبتلانہ ہو، اور یہاں بدفعلی کاامکان ہی نہیں۔ اس لئے دیکھ لو، کوئی حرج نہیں، حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ نفس کا کر ہے، اور اس کا علاج سیہ ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، اور چاہے جتنا بھی تقاضہ ہور باہو۔ نگاہ کو وہاں سے بہنا ہے۔

#### شهوانی خیالات کاعلاج

### تمهاري زندگي کي قلم چلا دي جائے تو؟

حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سردگی ایک بات اور یاد آگئی فرماتے سے کہ ذرا اس بات کا تصور کرو کہ اگر اللہ تعالی آخرت میں تم سے یوں فرمائیں کہ: اچھاا کر حمیس جنم سے ڈرلگ رہا ہے، تو چلوہم حمیس آگ سے اور جنم سے بچالیں گے، کیکن اس کے لئے ایک شرط ہے، دہ یہ کہ ہم ایک یہ کام کریں گے کہ تمہاری پوری ذندگی جو بچپن سے جوانی اور برھاپے تک اور مرنے تک تم نے گزاری ہے۔ اس کی ہم فلم چلائیں گے اور اس فلم چلائیں گے اور اس فلم کے ور اس فلم کے ور اس فلم کے ور اس فلم کے ور بین بھائی ہونگے، تمہارے استاذ ہونگے، تمہارے موسکے، تمہارے استاذ ہونگے، تمہارے ور سنت احباب ہونگے، اور اس فلم کے اندر تمہاری پوری زندگی کا نقشہ سامنے کر ویا جائے گا، اگر تمہیں یہ بات منظور ہوتو پھر تمہیں جنم سے بچالیا جائے گا۔

اس کے بعد حفزت فرماتے تھے کہ ایسے موقع پر آدمی شاید آگ کے عذاب کو گوارہ کر لے گا، گراس بات کو گوارہ نہیں کرے گا کہ ان تمام لوگوں کے سامنے میری زندگی کا نقشہ آجائے ۔ لہذا جب اپ مال، باب، دوست احباب، عزیز وا قارب اور مخلوق کے سامنے اپنی زندگی کے احوال کا آٹا گوارہ نہیں۔ تو پھران احوال کا انڈ تعالیٰ کے سامنے آٹا کیے گوارہ کر لوگے؟ اس کو ذرا سوچ لیا کرو۔

دل کا مائل ہونا اور مچلنا گناہ نہیں .

بجر آمے دوسرے ملفوظ میں ارشاد فرمایا کہ:

"برنگای میں ایک درجہ میلان کا ہے، جو کہ غیر افتیاری ہے، اور اس پر مواخذہ کھی نہیں اور ایک درجہ ہے اس کے مقتصاء پر عمل کرنے کا، یہ افتیاری ہے۔ اس پر مواخذہ

(انفاس عيسى)

میلان کامطلب سے ہے کہ دیکھنے کابت دل چاہ رہا ہے، دل کیل رہا ہے، یہ دل کا چاہٹا،
میلان کامطلب سے ہے کہ دیکھنے کابت دل چاہ رہا ہے، دل گیل رہا ہے، یہ دل کا چاہٹا،
میلنا اور مائل ہونا۔ چونکہ سے غیر اختیاری ہے۔ اس لئے اس پر موافذہ بھی نہیں، اللہ تعالی
کے بہاں اس پر انشاء اللہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا
درجہ سے ہے کہ اس دل کے چاہنے پر عمل کر لیا، اور اس کی طرف نگاہ اٹھاوی، یہ اختیاری
ہے، اور اس پر موافذہ بھی ہے ۔ یا نگاہ غیر اختیاری طور پر پڑگئی تھی، اب اس نگاہ کو
اپنا اور اس پر بھی موافذہ ہے، اور اس پر بھی گناہ ہے۔ تو میلان کا
پہلا درجہ جو غیر اختیاری ہے، وہ معاف ہے، اس پر گرفت نہیں، اور دو سرا درجہ اختیاری

### سوچ کر لذت لینا حرام ہے

"اور اس عمل میں قصداً دیکھنااور سوچناسب داخل ہے، اور اس کا علاج کف گفس اور غض بصر ہے"

کی اجنی اور نا محرم عورت کا تصور کر کے لذت لینا، یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ جیسے بد نگای حرام ہے، تو دیکھنا بھی اس جی واخل ہے، اور بد نگای حرام ہے، تو دیکھنا بھی اس جی اور اخل ہے، اور اس کا علاج یہ بتلا دیا کہ لفس کوروکو، اور نگاہ کو نیجی رکھو، آگے چیچے، او هراوهم، اور دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے زمین کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے چلے۔

#### راستے میں چلتے وقت نگاہ نیجی رکھو

حضرت دالاقدس الله تعالى سره فرماتے ہيں كه جب الله تعالى نے شيطان كو جنت سے ثكالا تو جاتے وہ وعاما تك كياكہ يا الله ، مجمعے قيامت تك كى صلت دے و چكے ، اور الله تعالى نے اس كو صلت دے دى۔ اب اس نے اکثر پہوں د كھائى ، چنا نچه اس وقت اس نے كماكہ :

ڵڎ۬ؾێۜٮؙٙۿؿؙۏؿ۫؆ؽؽؚڹٵؽڋؿڣؚڂٷڝٮٛٛڂڰڶؽؚۼۿٷػڷٲؽػٵڹڿۿ ٷۼڽ۠ۺؙڡۜٳۧؽڸۿۿ؞

(الروالافراف: ١٤)

الیمن میں ان بعدل کے پاس ان کے دائیں طرف سے ، بائیں طرف سے ، آئے ہے اور ویکی ہے اور ویک کا ۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ شیطان نے چار کمیں تو معلوم ہوا کہ شیطان اننی چار سمتوں سے حملہ کہ شیطان نے چار سمتوں سے حملہ اور ہوتا ہے ، کہی آئے ہے ہوگا ، کہی چیجے ۔ ہے ہوگا ، کہی دائیں سے ہوگا ، کہی بائیں سے ، وگا ، کہی آئے ہے ، وگا ، کہی بائیں سے ، وگا ، کہی آئے ہے ، اور ایک نیچے ۔ ہے ، وگا ، کہی دائیں سمت ، اور ایک نیچے ۔ می ، وگا ، کہی دائیں سمت ، اور ایک نیچے کی سمت محفوظ ہے ، اب اگر نگاہ اوپر کی سمت ، اور ایک نیچ کی سمت محفوظ ہے ، اب اگر نگاہ اوپر کی سمت ، وگا کہ بیچ کی سمت محفوظ ہے ، اب اگر نگاہ اوپر کی سمت ، وگا کہ بیچ کی سمت محفوظ ہے ، اب اگر نگاہ اوپر کی سمت ، وگا کہ بیچ کی سمت محفوظ ہے ، اب اگر نگاہ اوپر کی سمت ہی جو گا ہے کہ اس لئے اب ایک بی راستہ رہ میا کہ بیچ کی طرف نگاہ کر کے چلوگ تو انشاء اللہ شیطان کے چار طرفی حملے سے محفوظ رہوگے ۔ اس لئے بلاوجہ دائیں بائیں نہ دیکھوں بس اللہ اللہ کرتے ہوئے نیچ دیکھتے ہوئے چلو۔ پھر اس لئے بلاوجہ دائیں بائیں نہ دیکھوں بس اللہ اللہ کرتے ہوئے نیچ دیکھتے ہوئے چلو۔ پھر اس لئے بلاوجہ دائیں بائیں نہ دیکھوں بس اللہ اللہ کرتے ہوئے نیچ دیکھتے ہوئے جلو۔ پھر اس لئے بلاوجہ دائیں بائیں نہ دیکھوں بس اللہ اللہ کرتے ہوئے نیچ دیکھتے ہوئے چلو۔ پھر اس لئے بلاوجہ دائیں بائیں نہ دیکھوں بس اللہ اللہ کرتے ہوئے نیچ دیکھتے ہوئے چلو۔ پھر

114

لین مومنین سے کہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرلیں، توخود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی کر لیں، توخود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی کرنے کا تھم فرمادیا، اور پھر آگے اس کا تیجہ بیان فرمادیا کہ اس کی وجہ سے شرم مجہوں کی حفاظت ہو جائے گی، اور پاک وامنی حاصل ہو جائے گی۔

یہ تکلیف جنم کی تکلیف ہے کم ہے

حضرت تعانوی" آمے فرماتے ہیں کہ:

ہمت کر کے ان (دونوں) کو اختیار کرے۔ کو نفس کو اختیار کرے۔ کو نفس کو تکلیف ہو، گریہ تکلیف ہار جنم کی تکلیف سے کم ہے۔
لین اس وقت تو نگاہ کو بچائے سے نفس کو تکلیف ہورہی ہے۔ لیکن اس بد نگابی کے بدلے میں جو جنم کا عذاب ہے، اس کی تکلیف کے مقابلے میں یہ تکلیف لا کھوں، کروڈوں، بلکد اربوں گنا کم ہے، بلکہ یمال کی تکلیف کو دہاں کی تکلیف سے کوئی نسبت می نمیں، کونکہ وہاں کا عذاب فیر متنابی ہے، مجمی فتم ہونے والا نمیں، اور یمال کی تکلیف ختم ہونے والا نمیں، اور یمال کی تکلیف ختم ہونے والا نمیں، اور یمال کی تکلیف ختم ہونے والی ہے۔۔ آگے فرایا کہ:

ہمت سے کام لو

" بہب چندروز ہمت ہے ایسا کیا جائے گاتو میلان میں بھی کی ہوجائے گی، بس میں علاج ہے، اس کے سوا پکھے علاج نمیں، اگر چہ ماری عمر سرگر دال دہے " اس لئے کہ جب انسان محنت اور مشقت ہر داشت کرتا ہے، توانیڈ تعالی نے اس کے لئے وعدہ فرمالیا ہے کہ:

وَالَّذِيْكَ جَاهَدُ وَافِيْنَا لَهُو يُنَكَّهُ مُهُدَانًا • وَالَّذِيْتِ مِهُدَانًا • (سرره العَكوت: ١٩)

یعن جو شخص ہمارے اسے میں مجاہدہ کرے گا۔ ہم ضرور اس کو راستہ و کھاویں گے۔ تو وہ مجاہدہ کرنے والے بالاخر اللہ تعالی وہ مجاہدہ کر کے نظر نیچی کر او کے بالاخر اللہ تعالی میلان مجی کم فرماویں گے، انشاء اللہ بس میں علاج ہے اس کے سوا کچھ علاج شمیں، میلان مجم کم فرماویں گے، انشاء اللہ بس میں علاج ہیں کہ جب ہم شیخ کے پاس جائمی توشیخ اگر چہ ساری عمر سرگر داں رہو۔ لوگ میہ چاہتے ہیں کہ جب ہم شیخ کے پاس جائمی توشیخ الی پھونک مارے ، یا ایسانسخ پا وے ۔ یا ایساوظیفہ بڑھ وے کہ بس میہ سیان ختم ہو جائے ۔۔۔ ارے بھائی، ایسانسی ہواکر آ۔ جب تک انسان ہمت سے کام نہ لے۔

#### دو کام کر لو

دیکھو، دو کام کر او، ایک ہمت کو استعمال کرو، دو مرے اللہ تعالی ہے رجوع کرو، "ہمت کے استعمال" کامطلب سے ہے کہ اپنے آپ کو حتی الامکان جتنا بچاسکتے ہو، بچالو، اور "رجوع الی اللہ " کامطلب سے ہے کہ جب بھی ایسی آزمائش پیش آئے تو فورآ اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے کمو، یا اللہ، اپنی رحمت ہے جھے بچالیجئے، میری آگھ کو بچا لیجئے، میرے خیالات کو بچالیجئے، اگر آپ نے مددنہ فرمائی تو میں جتلا ہو جاؤں گا،

#### حفرت بوسف کی سیرت اپنادُ

حضرت یوسف علیہ السلام جب آز مائش میں جتما ہوئے توانموں نے بھی ہی کام
کیا کہ اپنی طرف سے کوشش کی۔ چتا نچہ جب زلیجانے چاروں طرف دروازوں میں ہا۔
ڈال دیئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی وعوت دی، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دکھ رہ ہے تھے کہ دروازوں پر آبئے بڑے ہوئے ہیں، اور نظلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگ پڑے، اب جب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ دروازوں پر آبالے پڑے ہوئے ہیں تو بھاگ کر کماں جاؤ کے جراستہ تو ہے نہیں۔ مگر چونکہ اپنے افقیار میں تواناہی تھا کہ دروازے سے افتیار میں تواناہی تھا کہ دروازے سے اور اپنے افتیار میں جو دروازے سے دورازے کے حفزار ہو گئے کہ یا دورازے کے حفزار ہو گئے کہ یا دورازے اور اپنے افتیار میں جو

الله، میرے افتیار میں توبس اتناہی تھا، میرے بس میں اس سے زیادہ نمیں، اب آگے و آپ کے کرنے کا کام ہے ۔۔۔ توجب اپنے جھے کا کام کر کے اللہ تعالیٰ ہے مانگ لیا کہ یا اللہ، باقی آگے کا کام آپ کے قبضے میں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے جھے کا کام کر لیا، اور انہوں نے بھی دروازوں کے آلے توڑد دیئے۔ اس بات کو مولانارومی رحمتہ اللہ علیہ کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ:۔

> گرچه رفت نیست عالم را پدید خره نوست دار می باید دوید

اگرچہ تمہیں اس ونیا کے اندر کوئی راستہ اور کوئی پناہ گاہ نظر ضیں آرہی ہے۔ چاروں طرف سے گناہوں کی وعوت وی جارہی ہے، لیکن تم دیوانہ وار اس طرح بھاگو، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، تم جننا بھاگ سے جو، اتنا تو بھاگ او، باقی اللہ سے مانگو۔ بسرحال اگر انسان ہے وو کام کر لے، ایک اپنی استطاعت کی حد تک کام کر لے، اور دوسرے اللہ سے مائے، یقین سیجتے، دنیا میں کامیابی کا سب سے بردا راز میں

### حضرت بونس عليه السلام كاطرز اختيار كرو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدال حی صاحب قدس الله مرہ بھی بری عجیب عجیب باتیں ارشاد فرما یا کرتے تھے، فرما یا کہ اللہ تعالیٰ بنے حضرت یونس علیہ السلام کو تین دن تک مجھلی کے پیٹ میں رکھا، اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، چاروں طرف تاریکیاں اور اندھے ریاں مجھائی ہوئی تھیں، اور معاملہ اپنے بس سے باہر ہو گیا تھا، بس اس وقت ان تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کو یکار ااور یہ کلمہ یرجھا:

" لَدَالَة إِلَّا أَنْتَ شُبُحَانَكَ إِنَّا كُنْتُ مِنَ الظَّالِيٰنَ "

الله تعالی فرماتے ہیں کہ جب اس نے ہمیں تاریکیوں کے اندر پکارا تو پھر ہم نے یہ کما

فَاسْتَجَبْنَاكَهُ وَجَنَيْنُهُ مِنَ الْغَيْمِ، وَكَذَٰ لِكَ نُنُجِى الْمُؤْمِرِيْنَ ٥

(سوروالانبياء :٨٨)

لین ہم نے اس کی پارسن، اور ہم نے اس تھٹن ہے اس کو نجات عطافر مادی، چنا نچہ تین دون کے بعد میں گر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں، اور دینگے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرما یا کرتے تھے کہ تم ذرا موجود توسی کہ اللہ تعالیٰ نے یماں کیا لفظ ارشاد فرماد یا کہ ہم مومنوں کو اس طرح نجات ویں گے؟ کیا ہر موس بہلے مچھلی کے پیٹ میں جائے گا، اور پھر دہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو پیل ہے؟ کیا ہی اللہ تعالیٰ کو بیٹ مطلب ہے؟ آیت کا یہ مطلب ہیں، بلکہ آیت کا مطلب ہیں کہ خراص مرح حضرت یونس علیہ السلام چھلی کے بیٹ کی جس طرح حضرت یونس علیہ السلام چھلی کے بیٹ کی آریکیوں میں گر فقار ہوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قاریکیوں میں گر فقار ہوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قاریکیوں میں گر فقار ہوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قاریکیوں میں گر فقار ہوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قاریکیوں میں گر فقار ہوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قاریکیوں میں گر فقار ہوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قاریکیوں میں گر فقار ہوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قاریکیوں میں گر فقار ہوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قاریکیوں میں گر فقار ہوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قاریکیوں میں گر فقار ہوئے تھے، اس طرح تم کمی اور قسم کی قاری اس الفاظ ہے پکارو!

لَا إِلهُ إِلاَّ اَنْتَ سُبُحْنَكَ إِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .

جب تم ان الفاظ سے ہمیں پکارو کے تو تم جس فتم کی تاری میں کر فار ہو گے۔ ہم حمیس نجات دے وینے۔ نجات دے دینے۔

#### ہمیں پکارو

للذا جب نفس کے نقاضوں کی آریکیاں سامنے آئمی، ماحول کی ظلمتیں اور آریکیاں سامنے آئمی تواس دقت تم ہمیں پکارو، یاانٹد، ان آریکیوں سے بچالیجئے۔ ان آریکیوں سے نکال دیجئے، ان اندھیروں سے باہر کر دیجئے، ان کے شرسے محفوظ فرمایئے ۔ جب دعاکردگے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ بید دعا قبول نہ ہو،

### دنیاوی مقاصد کے لئے دعاکی قبولیت

دیکھئے، جب انسان کسی دینوی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ سے وعاما تکتا ہے۔ مثلاً یہ دعائیں کر تا ہے کہ یااللہ، مجھے صحت وے دے۔ یااللہ، مجھے پیسے دے دے۔ یا اللہ، مجھے فلال ملازمت دے دے۔ یااللہ، مجھے فلال عہدہ دے دے ہے۔ ویسے توہر دعاقبول ہوتی ہے، گر قبولت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ بعض او قات تودی چیز اللہ تعالی وے دیتے ہیں۔ جو ہاتی تھی۔ مثل ہیں ما نگا تھا۔ اللہ تعالی بے سیجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے کوئی منصب ما نگا تھا۔ وہ وے دیا، لیکن بعض مرتب اللہ تعالی ہے سیجھتے ہیں کہ یہ انسان اپی بے وقوئی اور نادانی کی وجہ ہے ایسی چیز مانگ رہا ہے اگر میں نے اس کو دے دی تووہ چیز اس کے لئے عذاب ہو جائے گ ۔ مثل ہی ہیں مانگ رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس کو ہیں اس کے لئے عذاب ہو جائے گ ۔ مثل ہی ہیں مانگ رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس کو ہیں دے اس کو ہیں مثل ایسی خواب ہو جائے گا، اور سے قرعون بن جائے گا۔ اپنی و نیا ہمی خواب کرے گا، اور آخرت بھی خواب کرے گا۔ اس لئے ہم اس کو زیادہ ہیے نمیں دیتے ، یا مثل ایک محفی نے کوئی عمدہ یا منصب مانگ لیا۔ لیکن اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ اگر یہ منطب اس کو مل گیا تو یہ معلوم نمیں کیا کیا قساد ہر پاکرے گا، اس لئے بعض او قات وہ چیز مناصب نہیں ہو آجواس نے مانگ ہے، اس لئے اس کے بجائے اللہ تعالی اس سے اچھی دیا مناصب نہیں ہو آجواس نے مانگ ہے، اس لئے اس کے بجائے اللہ تعالی اس سے اچھی دیا دیا مناصب نہیں ہو آجواس نے مانگ ہے، اس لئے اس کے بجائے اللہ تعالی اس سے اچھی دیا دیا دیا دیے ہیں۔

### دین مقصد کی وعاضرور قبول ہوتی ہے

لیکن آگر کوئی شخص دین مانگ رہاہے، اور سے دعاکر رہاہے کہ یاا لللہ، مجمعے وین پر چلا دے، مجمعے سنت پر چلا دیجئے، مجمعے گناہوں سے بچا لیجئے، تو کیااس میں اس بات کا امکان ہے کہ دین پر چلنے میں نقصان زیادہ ہے، اور کسی اور راستے پر چلنے میں نقصان کم ہے؟ اور الله تعالی دین کے بجائے وہ ووسرے راستے پر چلا دیں؟ چونکہ اس بات کاامکان ہی شمیں۔ لنذا وہ دعاجو دین کے لئے مائی جاتی ہے۔ کہ یا اللہ، مجمعے دین عطافرا دے۔ یا اللہ، مجمعے طاعات عطافرا دے۔ یہ دعائی تو ضرور برال ہونی ہیں، اس میں قبول نہ ہونے کا کوئی امکان ہی شمیں۔ اس لئے جب بھی اللہ تعالی ہے دعاما گوتواس یقین کے ساتھ مائکو کہ ضرور قبول ہوگی۔

#### دعا کے بعد اگر گناہ ہو جائے؟

ہمارے حضر ن ڈاکٹرصاحب قدس اللہ سرو فرماتے ہیں کہ جب تم نے بید وعام تک

لی کہ یاا ہتنہ، جھے گناہ سے بچا لیجئے، لیکن اس دعا کے بعد پھر تم گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔
اس کا مطلب میہ ہوا کہ دیہ آبول نہیں ہوئی ۔۔۔ دنیا کے معالمے میں توبیہ جواب دیا تھا کہ جو چیز بندے نے مائی تھی۔ چو کنکہ وہ بندے کے لئے مناسب نہیں تھی، اس لئے اللہ تعالی نے وہ چیز بندے نے مائی تھی۔ چونکہ وہ بندے کے لئے مناسب نہیں تھی، اس لئے اللہ تعالی نے وہ چیز نہیں دی۔ بلکہ کوئی اور اچھی چیز دے وی۔ ۔ لیکن ایک شخص یہ دعا کر تا ہے کہ یاا لئد، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ جھے گناہ سے بچنے کی تونیق دے و بیجئے، تو کیا یساں بھی سے جواب دے سے جس کہ گناہ سے بچنا اچھا نہیں تھا، اس سے اچھی کوئی چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا مائینے والے کو دے وی ؟

### توبہ کی توفق ضرور ہو جاتی ہے

بات دراصل سے کہ گناہ سے نیجنی سے وعاقبول توہوئی۔ لیکن اس وعاکا اثر سے ہوگا کہ اول تو انشاء اللہ گناہ ہونجی گیاتو توہ کی توفق مردر ہوجائے گیا۔ انشاء اللہ گناہ ہونجی گیاتو توہ کی توفق مردر ہوجائے گیا۔ انشاء اللہ سے بین ہو سکتا کہ توبہ کی توفیق نہ ہو، للذا دین کے بارے میں سے دعاجی رائیگال نہیں جا سی ، مجھی سے دعا ہے کار نہیں ہو سکتی۔ اور اگر گناہ کے بعد توہ کی توفیق ہوجائے تو وہ توہہ بنش او تات انسان کو انتااو نچا لے جاتی ہے ، اور اس کا انتا در جہ بلند نہ ہوتا۔ در جہ بلند کرتی ہے کہ بعض او تات گناہ نہ کرنے کی صور سے اس کا انتا در جہ بلند نہ ہوتا۔ اور وہ انتااو نچانہ جاتی اس لئے کہ خلطی مرز د ہونے کے بعد جب اللہ تعالی کے سامنے اس اور وہ انتااو نچانہ جاتی ہوتا۔ نے توہہ کی ، رویا، گرگڑا یا تو اللہ تعالی نے اس کے نتیج میں اس کا در جہ اور زیادہ بلند کر دیا۔

## مچرہم متہیں بلند مقام پر مہنچائیں کے

اس لئے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ مرہ قرما یا کرتے سے کہ اس دعا کرنے ہے کہ اس دعا کرنے ہے کہ اس دعا کرنے کے باوجود اگر پاؤں ہسل گیا، اور وہ گناہ سرز دہو گیاتواللہ تعالیٰ ہے بدگان مت ہو جاؤ کہ اللہ میاں نے ہماری و ما قبول نہیں کی ۔ ارے ناوان ، تجھے کیا معلوم ، ہم تجھے کہاں پہنچانا چاہتے ہیں ۔ اس لئے کہ جب گناہ سرز دہوگا تو پھر ہم تمہیں تو یہ کی توفق دیں

گے، پھر ہم جہیں اپنی ستاری کا اپنی غفاری، اپنی پر دہ بوشی کا، اور اپنی رحمتوں کا مورو بنائیں گے۔ اس لئے اس دعاکو بھی رائےگال اور بریار مت سمجھوں۔ بس بید دو کام کرتے رہو۔ ہمت سے کام لو، اور دعاما تکتے رہو۔ بھر دیکھو، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ انشاء اللہ تعالی۔

#### تمام گناہوں سے بیخے کا صرف ایک ہی نسخہ

بد نگائی کی بارے میں یہ باتیں عرض کر دیں۔ اللہ تعالی اپی رحمت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ آمین۔ صرف بد نگائی شیں، دنیا کے ہر گناہ کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہمت کا استنہ ل کرنا، اس کو بار بار آن ہ کرنا، اور اللہ تعالی ہے رجوع اور وعا کرنا۔ یہ دونوں چیزمی ضروری ہیں، ان میں سے صرف ایک چیزے کام شیں ہوگ۔ گا، اگر صرف وعا کرتے رہوگے، اور ہمت شیں کروگے۔ تویہ چیز حاصل شیں ہوگ۔ مثلاً ایک آدی مشرق کی طرف بھاگا جارہا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالی ہے وعایہ کر رہا ہے کہ یا اللہ، جمعے مغرب میں پنچا دے ۔ ارب تو مشرق کی طرف کر۔ کہ یا اللہ ایک کر رہا ہے، یہ وعاکی جول ہوگی؟ کم از کم پہلے اپنارخ تو مغرب کی طرف کر۔ اور جمتا تیرے بس میں ہے، وہ تو کر لے، اور پھر اللہ تعالی ہے مائک کہ یا اللہ، جمعے مغرب اور جمتا تیرے بس میں ہے، وہ تو کر لے، اور پھر اللہ تعالی ہے مائک کہ یا اللہ، جمعے مغرب

اس لئے پہلے رخ اس طرف کرو، اور ہمت کرو، اور جتنا ہو سکے، اس طرف قدم بڑھاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ ہے ماگو، تمام گناہوں سے بچنے کا میں نسخہ ہے۔ میں نسخہ ہوں کا بھی میں نسخہ اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ نہیں ہے، اور ماری طاعات کو حاصل کرنے کا بھی میں نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مب کو اس پر عمل کرنے کی توثیق عطافرمائے۔ آمین۔ واخد دعوانا الشالے معدماللہ مناہ در العمالہ مناہ

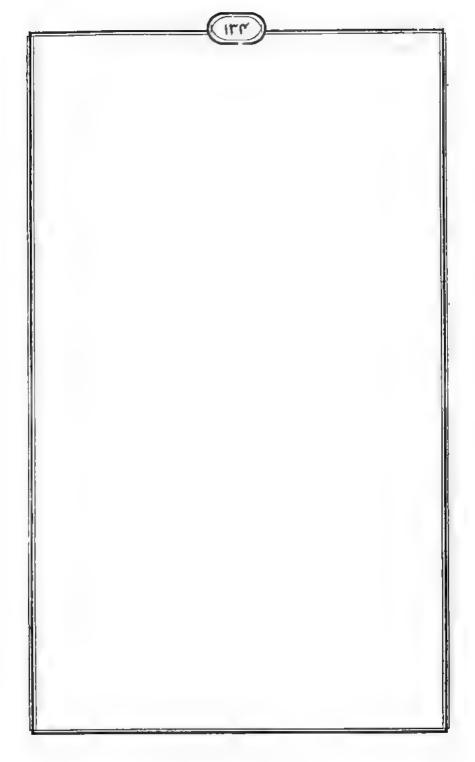



موضوع خطاب

مقام خطاب بامع مجدبت المكرّم

گلشن ا قبال کر اچی

وقت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر۵

سفحات

#### بسعالله الحن الحسم

## کھانے کے آداب

الحمديثة تحمد وونستعينه ونستغن لاونؤمن به وانوكل عليه ، ويعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعدالناء من بهدة الله فلامضل له ومن يضلله فلاهاد محك. واشهدان لاالله الاالله وحدة لاشربك له، واشهدان سيدناونينا ومولانامحمد اعبده ومرسوله ، صلالله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا ، امابعد:

عن عمروب إلى سلمة مرضحات تعالى عنهما قال: كنت غلاما في معدر مرسول الله صرَّالله عليه وسقم وكانت يدى تعليش في الصحفة افقال لي رسول افله ملوالله عليه وسلده باغلام سدالله وكل بيمينك وكل معايليك-

(ميح يخاري، كماب الطعمة ، باب التسمية على الطعام ، حدث فمر ٥٣٤٦)

دین کے پانچ شعبے

آب حفزات کے سامنے ملے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکاہوں کہ دین اسلام نے جوادكام بم يرعائد كے يو- وہ يانج شعبول سے متعلق بي- يعنى عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ومن ان یا نج شعبول سے کمل ہوتا ہے، اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر دین کھل نہیں ہوگا، انڈا عقائد بھی درست ہونے چاہئیں، عبادات می سیح طریقے سے انجام دین جاہئیں، لوگوں کے ساتھ لین دین اور خرید و فروخت کے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہونے جائیس اور باطن کے اخلاق بھی درست ہونے چاہئیں۔ اور زندگی گزار نے کے طریقے بھی درست ہونے چاہئیں۔ جس کومعاشرت کما جاتا ہے۔

## "معاشرت" کی اصلاح کے بغیردین ناقص ہے

اب تک اخلاق کابیان چل رہاتھا، امام نودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیاب قائم فرمایا ہے۔ اس میں دین کے جس شعبے کے بارے میں احادیث لائے ہیں، وہ ہے "معاشرت" ۔ معاشرت کا مطلب ہے دو سروں کے ساتھ ذعری گزارنا۔ زندگی گزارنے کے ضیح طریقے کیا ہیں؟ لیمنی کھانا کس طرح کھائے؟ پانی کس طرح پھے؟ گھر میں کس طرح رہے؟ دو سروں کے سامنے کس طرح رہے؟ یہ سب باتیں شعبہ معاشرت کے شعبہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

علیم الامت حفرت مولانااشرف علی صاحب تھانوی قدس الله مرہ قربایا کرتے منظ کہ '' آیکل لوگوں نے معاشرت کو تو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے، اور اس میں دین کے عمل دخل کو لوگ تبول شیں کرتے، حق کہ جو لوگ نماز روزے کے پابند ہیں۔ بلکہ تبجہ گزار ہیں۔ ذکر و تبیع کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن معاشرت ان کی بھی خراب ہے۔ مہان کا دین تاقص ہے۔ '' سے معاشرت کے بارے میں جواد کام اور تعلیمات الله اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے مطافر الی ہیں۔ ان کو جانیا، ان کی اہمیت پیچانیا اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے عطافر الی ہیں۔ ان کو جانیا، ان کی اہمیت پیچانیا اور ان پر عمل کر تا بھی ضروری ہے۔ ایمن سے کو ان پر عمل کرنے کی توثیق عطافر مائے۔ آمین سے ۔ افتہ تعوالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توثیق عطافر مائے۔ آمین سے ۔

### حضور صلى الله عليه وسلم بربر ييز سكها مح

معاشرت كے بارے ميں علامہ نووى رحمة الله عليہ نے پہلاباب "كھائے چئے

کے آواب" سے شروع فرما يا ہے۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے جس طرح

زندنى كے ہرشعبے سے متعلق برى اہم تعليمات عطافرائى جیں۔ اس طرح كھانے ہيئے ك

بارے ميں يھى اہم تعليمات ہميں عطافر ائى جیں، ایک مرتبہ ایک مشرک نے اسلام پر
اعتراض كرتے ہوئے حضرت سلمان فارى رضى الله عند سے كماكد:

" أنى ارى صاحبك يعلمكم كل شئ حتى الخرائة " قال: اجل امن الن النستقبل القبلة والاستنجى بايماننا الخ

(اين ماحد كمّاب الجمارة باب الاستىء بالجارة) تمارے نی میس مر چر سکھاتے ہیں، حتی کہ قضائے ماجت کا طریقہ بھی سکھاتے جں ؟اس کامقصدا عمرانس کرناتھا کہ بھلا تضاء حاجت کا طریقہ بھی کوئی سکھانے کی چیزے۔ یہ تو کوئی ایس اہم بات نہیں تھی کہ ایک ہی اور پیغیر جیسا جلیل احدر اور عظیم الشان انسان اس کے بارے میں کچھ کیے \_\_\_ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جس چیز کو تم اعتراض کے طور پر بیان کر رہے ہو، وہ ہمارے لئے فخری بات ہے، یعنی ہارے نبی صلی القد علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک ک ممیں یہ بھی سکھایا کہ جب ہم تضاحاجت کے لئے جائیں تو قبلدرخ نہ منعیں، اور نہ وابنے ہاتھ سے استنجا کریں۔ جیسے مال باب اپن اولاد کوسب کھ سکھاتے ہیں۔ اس لئے اگر ماں باب اس بات ہے شرمانے لگیس کہ اپنی اولا د کو پیشاب پخانے کے طریقے کیا تاکمیں تواس صورت میں اولاد کو بھی جیشاب پخانے کا صحیح طریقہ نسیں آئے گا؟ ۔۔ اس طرح نی کریم صلی الند طیدوسلم ہم پر اور آپ بر مال باپ سے کمیں زیادہ شفق اور مربان ہیں۔ اس لئے آپ نے ہمیں ہر چیزے طریقے سکھائے۔ ان میں کھانے کاطریقہ بھی ہے۔ اور کھانے کے بارے میں حضور اقدی صلی انڈ علیہ وسلم نے ایسے ایسے آ داب بیان فرمائے جن کے ذریعہ کھانا کھانا عبادت بن جائے۔ اور باعث اجر و تواب بن مائے۔

#### کھانے کے تین آداب

چنانچہ سے حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، اس میں حضرت عمرین ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمھ سے فرمایا کہ کھانے کے وفت اللہ کانام لو۔ یعنی "بہم اللہ " پڑھ کر کھانا شروع کرواور اپنے دائمیں ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کے اس جھے سے کھاؤ جو تم سے قریب تر ہے، آگے ہاتھ بڑھا کر دومری جگہ سے مت

#### كماؤ- اس مديث من تمن أداب بيان فرادي-

پهلااوب "بسم الله" پرهنا

ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما فرماتی میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی کھانا کھانا شروع کرے تواللہ کانام لئے ، اور اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیاتواس کو چاہئے کہ کھانا کھانے کے دوران جب بھی ہم اللہ پڑھنا یاد آئے، اس وقت بید الفاظ کہہ دے :

بِسْمِ اللهِ الْوَلَةُ وَٱلْجُورُةُ

(او داود، كتاب الطمعة، باب النسمية على الطعام، مديث نبر ٣٤٦٧) يعنى الله ك نام ك ساته شروع كرتابول - اول من بهى الله كانام، اور آخر من بهى الله كانام..

شیطان کے قیام وطعام کا انتظام مت کرو

ایک صریت حضرت جابر رمنی الله عند سے مردی ہے۔ قرماتے ہیں کہ حضور الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ جب کوئی فخض اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت الله کانام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں وقت الله کانام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتاہے کہ اس گھر میں نہ تو تسمارے لئے رات کور نے کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ بی کھانے کے لئے کوئی گنجائش ہے، اس لئے کہ اس فخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی الله کانام لے لیا، اس لئے نہ تو یماں قیام کا انتظام ہے، اور نہ کانام لے لیا، اس لئے نہ تو یماں قیام کا انتظام ہے، اور نہ طعام کا انتظام ہے۔ اور آگر کسی فخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت الله کانام نہیں لیا، اور ویسے بی گھر میں داخل ہو گیا توشیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا وقت الله کانام نہیں لیا، اور دیسے بی گھر میں داخل ہو گیا توشیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا الله کانام نہیں لیا تواس وقت ہی الله کانام نہیں لیا تواس وقت ہی الله کانام نہیں لیا تواس وقت شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے طعام کا بھی انتظام ہو گیا۔

شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے طعام کا بھی انتظام ہو گیا۔

(ابو داؤور، کاب الطعمة، باب النسمية علی الطعام، صحت نم روسیات

بسرحال، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا عمل و خل ہو جا آ
ہے، اور گھر کے اندر اس کے آیام کا انتظام ہو جائے اور اس کا عمل و خل ہونے کا مطلب
سے کہ اب وہ جہیں طرح طرح سے ور غلائے گا۔ بمکائے گا اور گناہ پر آمادہ کرے
گا۔ ناجائز کا مول پر آمادہ کرے گا اور تممارے دل میں بدی کے خیالات اور وسوسے
قالے گا، وہم پیدا کرے گا، اور کھانے کا انتظام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کھانا تم
گھاؤ گے اس میں اللہ کی طرف سے برکت شیں ہوگی، اور وہ کھانا تممارے زبان کے
چشخارے کے لئے توشاید کانی ہوجائے گا۔ لیکن اس کھانے کا نور اور برکت حاصل نہ
ہوگی۔

### گھر میں داخل ہونے کی دعا

اس صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوباتوں کی آکید قرباتی ہے۔
ایک سیر کہ جب آدمی گریس داخل ہوتواللہ کانام لے کر داخل ہو۔ ادر بمتربیہ ہے کہ وہ
دعا پڑھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ سے کد:
"الله الله الله الله علیہ وسلم مے منقول ہے وہ سے کد:
"الله الله الله الله علیہ وسلم می الله علیہ وسلم می منقول ہے وہ سے کد:
و كَذْهُنَا وَ مِسْمِهِ الله حَرْجُنَا وَعَلَى الله عِنْ مِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَنْ الل

رابو واؤد، کتاب الآواب، باب بایقول اذا نرج من بهته، مدت نبر ۵۹۷)
حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کامعمول تھا کہ جب گرجی واخل ہوتے تو یہ وعا
پڑھتے تھے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ جس آپ ہے بہترین واخلہ ما نگما ہوں کہ
میرا داخلہ خیر کے ساتھ ابو، اور جب گھر سے نگلوں تو بھی خیر کے ساتھ نگلوں، اس لئے
کہ جب آ دی گھر جی داخل ہوتا ہے تواس کو پکھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے چیچے گھر جس کیا
ہو کیا، ہو سکتا ہے کہ گھر میں واخل ہونے کے بعد تکلیف کی خبر سلے ، یار بج اور صدے
اور بریشانی کی خبر سلے ، چاہے وہ دنیوی پریشانی کی خبر ہو، یا دبنی پریشانی کی خبر ہو ۔۔۔۔اس
اور برایشانی کی خبر سلے ، چاہے وہ دنیوی پریشانی کی خبر ہو، یا دبنی پریشانی کی خبر ہو ۔۔۔۔اس
اور برایشانی کی خبر سلے ، چاہے وہ دنیوی پریشانی کی خبر ہو، یا دبنی پریشانی کی خبر ہو ۔۔۔۔اس
مور باہوں ، اندر جاکر جیں اپنے گھر کو اور گھر والوں کو اچھی حالت جی پائٹہ ، جس گھر جی داخل
کے بعد پھر ضرورت سے دوبارہ گھر سے نگلنا تو ہوگا، نیکن وہ لکلنا بھی خبر کے ساتھ ہو، کسی

پریشانی یا و کداور تکیف کی وجہ سے گھر سے ند نگانا پڑے: مثلاً گھر میں واضل ہونے کے بعد پند چلا کہ گھر میں واضل ہونے کے بعد پند چلا کہ گھر سے باہر نگانا پڑا، یا گھر میں کوئی پریشانی آگئے۔ اور اب اس پریشانی کے مداوا کے لئے گھر سے باہر نگانا پڑا، تو بیہ انجھی حالت اور اجھے متصد کے لئے نگلنا نہ ہوا، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بید وعا تلقین فرما دی کہ گھر میں واضل ہوتے وقت بیر وعا پڑھ لیا کرو۔

وعا پڑھتا یادتہ آئے تواہ کے گھر کے دروازے پر لکھ کر لگالو، باکہ اس کو دکھ کر ایا لوہ باکہ اس کو دکھ کر یا و آخرت کا یاد آ جائے اس لئے کہ یہ دعا دنیادی پریشانیوں سے بچانے کا سبب ہے، اور آخرت کا تواب اور فضیلت ایک حاصل ہوگی۔ لنذا جب انسان یہ دعا پڑھتے ہوئے واخل ہوا کہ میرا واخل ہوتا ہی فیرکے ساتھ ہوتو پھر بتائے، شیطان کی اس واخل ہوتا ہی فیرکے ساتھ ہوتو پھر بتائے، شیطان کی اس کھر میں گھر میں قیام کرنے کی گئوائش کماں باتی دے گی ؟اس لئے شیطان کمتاہے کہ اس گھر میں میرے لئے قیام کا انتظام نہیں۔

#### برا بہلے کھانا شروع کرے

حضرت حذیف رضی الله عد فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہمارامعمول یہ تھا کہ جب تک حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کھانے کی طرف ہاتھ نہ بردھاتے ہے، اس وقت تک ہم لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بردھاتے ہے، بلک اس کا انتظار کرتے ہے کہ جب حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کھانے کی طرف ہاتھ بردھائیں۔ اس وقت ہم کھانا شروع کریں۔۔۔

اس حدیث سے فقہاء کرام نے مید مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کی جہوٹا کی جہوٹا کی جہوٹا کی جہوٹا کسی بوے کے ساتھ کھانا کہارہا ہو تواوب کا تقاضایہ ہے کہ وہ چھوٹا خود پہلے شروع کرنے کا انتظار کرے۔

#### شيطان كهانا حلال كرنا جابتاتها

حضرت دراف رمنی الله عند فرماتے میں کہ ایک مرتبہ کھانے کے وقت ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے، استے میں ایک نوعمر پی بھاگتی ہوئی آئی۔ اور ایسامعلوم ہور ہاتھا کہ وہ بھوک سے بیتاب ہے۔ اور ابھی تک کسی نے کھانا شروع نہیں قربایا نہیں کیا تھا، اس لئے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک کھانا شروع نہیں قربایا تھا، گر اس بچی نے آکر جلدی سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیاتو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پڑلیا، اور اس کو کھانا کھانے سے ردک دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک دیساتی آیا، اور ایسامعلوم ہور ہاتھا کہ وہ بھی بحوک سے بہت بے آب ہے، اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیاتو کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیاتو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پڑلیا، اور اس کو بھی کھانے سے روک دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے تمام صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے قربایا کہ:

"ان الثيطان يستحل الطعاء الت لا يذكر اسسعالته تقال عليه واله جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فاخذت بيده، والذك بيدها ويدها ويدها عدد الده في يدى مع يدها "

(می مسلم کماب الاشرمة باب آداب الطعام دالشراب دا مکاها۔ حدیث نبر ۲۰۱۵)
شیطان اس کھانے کواس طرح اپنے گئے حلال کرنا چاہتاتھا کہ اس کھانے پراللہ کا
نام نہ لیا جائے چنا نچہ اس نے اس لڑکی کے ذریعہ کھانا حلال کرنا چاہا، مگر میں نے اس کا
ہاتھ کچڑ لیا۔ اس کے بعد اس نے اس وصاتی کے ذریعہ کھانا حلال کرنا چاہا۔ مگر میں نے
اس کا ہاتھ کچڑ لیا۔ اللہ کی فتم شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں

### بچول کی تکهداشت کریں

اس مدیث میں حضور اقدس صلی انتہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ قربا ویا کہ بڑے کا کام میہ ہے کہ آگر چھوٹانس کی موجود گی میں اللہ کانام لئے بغیر شروع کر رہا ہے تو بڑے کو جائے کہ دہ اس کو متنبہ کرے اور ضرورت ہوتوانس کا ہاتھ بھی پکڑ لے ، اور اس ہے کے کہ پہلے "دہم اللہ" کمو، پھر کھانا کھاؤ۔

آج ہم لوگ بھی اپنال وعیال کے ساتھ کھانے پر بیٹے ہیں۔ لیکن اس بات

کاخیال شیں ہو آک اولاد اسلامی آداب کالحاظ کر رہی ہے یا نہیں؟ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیث میں اس بات کی تعلیم دیدی کہ بڑے کافرض ہے کہ وہ بچوں کی طرف نگاہ رکھے۔ اور ان کو ٹو کتار ہے، اور ان کو اسلامی آ داب سکھائے، ورنہ کھانے کی برکت دور ہو جائے گی۔ شیرطان نے قے کر دی

حفزت اميه بن عشبي رضي الله عنه فرماتے ہيں كه ايك مرتبه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم تشريف فرما تھے۔ آپ كے سامنے أيك فخص كھانا كھار ہاتھا، اس نے بسم اللہ يرح بغير كهانا شروع كرويا تفايسال تك كدسارا كهانا كهاليا- صرف أيك لقمد باتى روشيا، جبوہ فخص اس آخری لقے کومندی طرف لے جانے لگاتواس وقت یاد آیا کہ میں نے کھانا شروع کرنے ہے پہلے بسم اللہ نہیں رد می تھی ۔۔۔اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم كى تعليم بير ب كرجب آدمى كهانا كهات وقت بهم الله يرحنا بحول جائ توكسانے کے دوران جب اس کو ہم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اس وقت وہ "بم اللہ اولہ و آخرہ" پڑھ لے ، جب اس فخص نے یہ دعا پڑھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھے کر منے لگے۔ مجر آپ نے فرمایا کہ جس وقت سے کھانا کھار ہاتھا توشیطان بھی اس کے ساتھ كمانا كمار باتمار ليكن جب اس في الله كانام لياور "بهم الله اولدو آخره" بره لياتوشيطا تے جو کھی کھایاتھا۔ اس کی نے کر وی۔ اور اس کھانے میں اس کاجو حصہ تھااس آیک چھوٹے سے جملے کی وجہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کواپی آئکھوں سے دکھ کر تمہم فرمایا، اور آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ اگر آدى كھاناشروع كرنے سے بہلے بهم اللہ يرحنا بمول كياتوجب ياد آ جائے۔ اس وقت بسم اللد اولد و آخرہ بڑھ لے ، اس کی وجہ سے اس کھانے کی بے بر کی ذائل ہو جائے

(ابوداؤد - كآب الاطبعة، باب التسميد على الطعام، معت تمبر ٣٢٩) مد كان الله والأد على عطائب

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ لینا چاہئے اور کئے کو توبیہ معمولی بات ہے کہ "بسم اللہ الرحمٰن الرحیم" پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ لیکن اگر غور کرو کے تو معلوم ہوگا کہ یہ آئی عظیم الثان عبادت ہے کہ
اس کی وجہ نے آیک طرف تو یہ کھانا کھانا عبادت اور باعث تواب بن جا آ ہے۔ اور دو مری
طرف آگر آ دمی ذرا دھیان ہے "بہم اللہ الرحمٰن الرحیم" کہ لے۔ تواس کی وجہ سے
اللہ جل جلالہ کی معرفت کا بہت بڑا وروازہ کھل جا آ ہے۔ اسلئے کہ یہ "بہم اللہ الرحمٰن
الرحمیم" پروھنا حقیقت میں انسان کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو کھانا میرے سامنے
اس وقت موجود ہے یہ میری قوت بازد کا کرشمہ نہیں ہے ، بلکہ کسی دینے والے کی عطا
ہے۔ میرے بس جس یہ بات نہیں تھی کہ جس یہ کھانا میا ہے اور اس کے ذریعہ اپنی
مرورت پوری کر لیتا۔ اپنی بھوک مناورتا، یہ محض اللہ تعالی کی عطا ہے اور اس کا کرم ہے
کہ اس نے جمعے یہ کھانا عطافر ہا دیا۔

## يه كماناتم تك كس طرح بنجا؟

اور در حقیقت ید "اسم الله" کا پڑھنااس طرف توجہ دلا آئے کہ ذرا غور تو کو و کہ یہ یہ ایک توالہ جو تم نے منہ جس رکھااور ایک سینڈ جس تم نے صلق سے بنچا آبار لیا۔ اس ایک توالہ جو تم نے منہ تک پہنچا نے کے لئے کائنات کی کئی قوتیں صرف ہوئیں۔ ذرا موجہ تو سی کہ روٹی کا یہ ایک کلااکس طرح تم تک پہنچا؟ کماں کس کاشت کار نے بچ پولے یا جو نے سے پہلے ذہن کو زم اور ہموار کرنے کے لئے گئی بدت تک بیلوں کے ذریعہ بل چوالہ یا؟ اور پھراس ذہن کے اندر بچ ڈالا، اور پھراس کو پانی دیا، پھراس کے اور مسلسل ہوائیں، مورج نے اس کے اور اپنی روشن کی کرنیں ڈالیں۔ اور پھرا الله تعالی نے ہوائیں، مورج نے اس کے اور پائی روشن کی کرنیں ڈالیں۔ اور پھرا الله تعالی نے ہوئی۔ اور وہ کو ٹیل اتن کرور کہ اگر ایک چموٹا سانچ بھی اسکو اپنے ہاتھ سے دبا دے تو وہ مسل جائے۔ لیکن ذہن جیسی سخت چز کا پیٹ بھاڑ کر اس جس شگاف ڈال کر نمووار ہو مسل جائے۔ لیکن ذہن جیسی سخت چز کا پیٹ بھاڑ کر اس جس شگاف ڈال کر نمووار ہو منی ہوئی۔ اور پھراس کو ٹیل سے بودا بنا، اور بود سے در خت بنا، اور پھراس کے اور خوشے مسل جائے۔ اور پھراس کو ٹیل سے بودا بنا، اور بود سے در خت بنا، اور پھراس کے اور خوشے شمودار ہو سے کئے شمود کے باور کئے جانوروں نے اس کو دوند کر اس کا بھوسہ الگ اور وانہ الگ کیا، پھر وہاں سے کئے شمود کی اور کئے جانوروں بنی ہو آئی اس کی تور نے کی اس کی تی انسان اس کی خریر و

فروخت میں شریک ہوئے بھر کس نے اس گندم کو چکی میں چیں کر آٹا بنایا۔ اور پھر تم اس کو خرید کر اپنے گھر لائے اور کس نے اس آٹا کو گوند کر روٹی پکائی؟ اور جب وہ روثی تمارے مائے آئی تو تم نے ایک کھے کے اندر منہ میں ڈال کر طلق سے نیچے آبار دیا،

اب ذراسوجو، کیا یہ تمہاری قدرت میں تھاکہ تم کا نتات کی ان ماری قوتوں کو جمع کر کے روثی کے ایک نوالے کو تیار کر کے حلق سے ینچے آ آر لیتے ؟ کیا آسان سے بارش برسانا تمہاری قدرت میں تھا؟ کیا مورج کی کرنوں کو پہنچانا تمہاری قدرت میں تھا؟ کیا تمہاری قدرت میں یہ تھاکہ تم اس کزور کو نبل کو ذھین سے نکالتے ؟ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں :

ٱخْزَائِسُتُمْ مَالْفَكُرُ تُؤْنَ ٥ ءَ ٱلْمُتَلَّمُ مَّزُوكِكُونَكُ ٱلْمُخْتُثُ الزَّرِيعُوْنَ٥٥

(سوره واقعه: ١٣٠)

یعنی ذرا غور کروکہ تم جو چیز ذمین میں ڈالتے ہو۔ کیا تم اس کے اگانے والے ہو۔ یا ہم اس کے اگانے والے ہو۔ یا ہم اس کوا گاتے ہیں؟ تم اس کے لئے کتنے بھی ہیے خرچ کر لیتے۔ کتنی ہی وسائل جمع کر لیتے، گر پھر بھی یہ کام تمہارے بس میں نہیں تھا۔ یہ سب اللہ تعالی کی عطام اور ان کا جب اس وهیان اور استحضار کے شاتھ کھاؤ کے کہ یہ اللہ تعالی کی عطام اور ان کا کرم ہے کہ انہوں نے بچھے عطافرایا تو وہ سارا کھانا تمہارے لئے عبادت بن جائیگا۔

### مسلمان اور کافرے کھانے میں امتیاز

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ ۔۔۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند قرمائے۔ آجن ۔۔۔ فرما یا کرتے تھے کہ دین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ ذرا سازادیہ نگاہ بدل لوتو می دنیا دین بن جائے گی۔ مثلاً میں کھانا "بسم اللہ" پڑھے بغیر کھالو۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعت کا ستحضار کے بغیر کھالو۔ تو پھراس کھانے کی حد تک تم بس اور کافریس کوئی قرق نہیں۔ اس لئے کھانا کافر بھی کھارہا ہے اور تم بھی کھارہے ہو؟اس کھانے کے ذریعہ سے تمہاری بھوک دور ہوجائے گی، اور زبان کو چشہ خارہ مل جائے گا۔ لیکن وہ کھانا تمہاری دنیا ہے، دین سے اس کاکوئی تعلق نہیں، چشہ خارہ مل جائے گا۔ لیکن وہ کھانا تمہاری دنیا ہے، دین سے اس کاکوئی تعلق نہیں،

اور جیسے گائے، جینس، اور جمری اور دو سرے جانور کھارہے ہیں۔ اس طرح تم بھی کھا رہے ہو، دونوں میں کوئی فرق نسی۔۔۔

### زياده كھانا كمال نہيں

دارالعلوم ديوبرك بائى حضرت مولانا محرقاسم صاحب ناتونوى رحمة الله عليدكا ایک بدا مکیمانہ واقعہ ہے۔ ان کے زمانے میں آرید ساج ہندووں نے اسلام کے فلاف بواشور عیایا مواتھا۔ حضرت ناثوتوی رحمة الله عليه ان آربيه ساج والول سے مناظره كيا كرت عقى، تأكد لوكون ير حقيقت حال واضع مو جائد چنانچد أيك مرتبد آب أيك مناظرہ کے لئے تشریف کے گئے۔ وہاں ایک آرب ساج کے پندت سے مناظرہ تھا۔ اور مناظرہ سے پہلے کھانے کا انظام تھا، حضرت نانونوی رحمة الله علیه بهت تحورا کھائے کے عادى تھے، جب كمانا كمائے بيشے توحفرت والا چندنوالے كماكر الحد كاورجو آرب ساج ك عالم سنے، وہ كمانے كے استاد سنے، انهوں خوب دُث كر كھايا، جب كھانے سے فراغت ہو کی تومیزبان نے معرت نانوتوی رحمة الله عليہ سے فرما يا كه معرت آپ نے تو مت تعوز اسا كمانا كمايا، حعرت نے فرماياكه جمع جتني خواہش متى اتنا كماليا \_\_ وہ آربد ساج بھی قریب بیٹا ہوا تھا۔ اس نے حضرت سے کما کہ مولانا آپ کھانے کے مقالمے مس تواہمی ے بار کئے، اور یہ آپ کے لئے بدفالی ہے کہ جب آپ کمانے بر بار مے او اب دلائل کامقابلہ ہو گاتواس میں بھی آپ ہار جائیں گے۔ حضرت نانوتوی رہے اللہ علیہ لے جواب دیا کہ بھائی اگر کھانے کے اندر مناظرہ اور مقابلہ کرناتھا توجھ سے کرنے کی كيا ضرورت تحي- كى بينس سے يائل سے كرليا بوما۔ اگراس سے مناظرہ كريں كے تو آپ يتينامينس سے بار جائيں كے ميں تو دلائل ميں مناظرہ كرنے آيا تھا۔ كمانے ميں مناظرہ اور مقابلہ کرنے تو نہیں آیا تھا

جانور اور انسان میں فرق

 

#### حضرت سلیمان علیه السلام کی مخلوق کو دعوت

وانعد لکھا ہے جب اللہ تعالی نے معرت سلمان علیہ السلام کو ساری ونیا بر حکومت عطافرما دی توانسوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یااللہ جب آپ نے جھے ساری دنیا پر حکومت عطافرها دی تومیرا دل جابتا ہے کہ میں آپ کی ساری مخلوق کی آیک سال سک و حوت کروں۔ اللہ تعالی نے قرمایا کہ بے کام تمهاری قدرت اور بس میں شیں۔ انہوں نے مجرور خواست کی یا انڈ ایک ماہ کی وعوت کی اجازت دیدیں۔ انڈ تعالیٰ لے فرمایا کہ یہ تمهاری قدرت میں نہیں، آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرما یا کہ یا اللہ ایک دن کی اجازت دیدیں اللہ تعالیٰ نے قرمایا کہ تم اس کی ہمی قدرت جمیں رکھتے، لیکن اگر تهاراامرار بي توچلوم تهيس اس كى اجرت ديدية بين، جب اجازت الم مى توحفرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کوا جناس اور غذائمیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ اور کھانا پکناشروع ہوا۔ اور کئی مینوں تک کھانا تیار ہو آ رہا اور مجر سمندر کے کنارے ایک بهت لمباج وژا دسترخوان بچها یا میااوراس بر کھانا چنا کیا۔ اور ہوا کہ تھم دیا کہ وہ اس بر چلتی رہے ماکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حصرت سلیمان علیدالسلام فے اللہ تعالیٰ ت درخواست کی یا اللہ کمانا تیار ہو گیا ہے۔ آپ اپن مخلوق میں سے کسی کو بھیج دیں ، الله تعالی نے فرمایا کہ ہم پہلے سمندری مخلوق میں سے آیک مچھلی کو تمہماری دعوت کھانے ك كت بعيج دية بي، چنانچ ايك مجملي سندر سے تكل اور كماكدات سليمان ، معلوم موا ے کہ آج تمهاری طرف سے دعوت ہے؟ انہوں نے قرمایا ہاں تشریف لائمیں۔ کھانا تناول کریں چنانچہ اس مچھل نے وسترخوان کے ایک کنارے سے کھانا شروع کیا اور دوسرے کنارے تک سارا کھانا ختم کر محق، مجر حفرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اور لائس، حضرت سليمان نے فرما ياكه تم تو سارا كھانا كھا تكئيں۔ چھلى نے كماكه كياميزمان كى طرف سے ممان کو یمی جواب ویا جاتا ہے۔ جب سے جس پیدا ہوئی ہوں۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ لیکن آج تمہاری وعوت کی وجہ سے بھوئی رہی ہوں۔ اور جتنا کھانا تم نے تیار کیا تھا اللہ تعالی روزانہ بھے اتنا کھانا ون جس دو مرتبہ کھلاتے ہیں۔ گر آج پیٹ بھر کے کھانا نہیں طاسب بس، حفزت سلیمان علیہ الملام فورآ سجدے جس گر گئے، اور استغفار کیا۔

(ننحه العرب ص ١١٠)

كھانا كھاكر اللہ كاشكر اداكرو

بسرحال، الله تعالی برایک مخلوق کورزق دے ہے ہیں، سمندر کی تهہ میں اور اس کو، آریکیوں میں رزق عطاقرہاہے ہیں، قرآن کریم میں ہے کہ:

" وَمَا مِنْ كَأَبَّةٍ فِي الْأَنْهُ فِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا"

(4: 35ª 235°)

لین کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسانسی ہے کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو،
لاذا کھانے کی حد تک تمہارے اور جانوروں کے در میان کوئی فرق نسیں۔ اللہ تعالیٰ ی
تعتیں اس کو بھی مل رہی ہیں۔ جانوروں کو چھوڑتے، اللہ تعالیٰ تواہے ان دشمنوں کو بھی
رزق دے رہا ہے جواللہ کے وجود کا افکار کر رہے ہیں۔ خدا کا فداق اثرار ہے ہیں۔ خدا ک
قویین کر رہے ہیں۔ جو اس کے لائے ہوئے دین کا فداق اثرار ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو
بھی رزق دے رہا ہے۔ اللہ اکھانے کے اعتبار سے تم میں ادران میں کیافرق ہے؟ وہ فرق
میں مزق دے رہا ہے۔ اللہ اکھانے کے اعتبار سے تم میں ادران میں کیافرق ہے؟ وہ فرق
میں خاطر کھانا ہے، اس لئے وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نمیں لیتا۔ اللہ کاؤر قسیس کرتا،
کی خاطر کھانا ہے، اس لئے وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کانام نمیں لیتا۔ اللہ کاؤر قسیس کرتا،
کی خاطر کھانا ہو۔ تم ذرا ساخیال اور دھیان کر کے۔ اس کھانے کو اللہ کی حطا بچھ کر، اس
کا نام لے کر کھاؤ۔ اور پھراس کا شکر اداکرو، تو بھی کھانا وین بن جائے گا۔

ہر کام کے وقت زاویہ نگاہ بدل لو

میرے معرت ڈاکٹرصاحب قدس اللہ سرو فربا یا کرتے ہے کہ میں نے سالسال اس بات کی مثل ہے۔ مثلاً کمریس داخل ہوا، اور کھانے کاوقت آیا، اور وسترخوان پر

بیضے۔ کھانا شروع کر دوں۔ لیکن ایک لیے کے لئے کھانے ہے رک گیااور دل ہے کہا کہ فورا کھانا شروع کر دوں۔ لیکن ایک لیے کے لئے کھانے ہے رک گیااور دل ہے کہا کہ یہ کھانا نشری کھائیں گئیں گے۔ اس کے بعد دو مرے لیے یہ موچا کہ یہ کھانا اللہ کی عطاب۔ اور حضور اور جواللہ تعالیٰ نے بچھے عطافرہایا ہے یہ میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعلیہ وسلم کی عادت شریف یہ تھی کہ جب کھانا سائے آ با تو اللہ تعالیہ وسلم کی ادا کر کے اس کو کھائیا کر تے تھے۔ اس لئے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کھائے کو کھاؤں گا۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر آ۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر آ۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر آ۔ اور بوچا کہ میں دل کے چاہئے پر گھر میں دائل ہو گئے۔ اور سوچا کہ محن دل کے چاہئے پر انتخا کہ جدیث شریف میں ہے کہ کو گود میں نئیں گئی کہ وصور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے عجت فرما یا کرتے تھے۔ اور ان کو گود میں اٹھاؤں گا۔ کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے عجت فرما یا کرتے تھے۔ اور ان کو گود میں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد بچے کو اٹھائیا ہے۔ حضرت والا فرما یا کرتے تھے۔ اور ان کو گود میں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد بچے کو اٹھائیا ہے۔ حضرت والا فرما یا کرتے تھے۔ اور ان کو گود میں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد بچے کو اٹھائیا ہے۔ حضرت والا فرما یا کرتے تھے۔ میں نے سالماسال تک اس کے بعد بچے کو اٹھائیا ہے۔ حضرت والا فرما یا کرتے تھے۔ میں نے سالماسال تک اس کے کہ دی سے میان کی مشق کی ہے اور یہ شعر سایا کرتے تھے کہ میں نے سالماسال تک اس کی کہ دور یہ سالماسال تک اس کھائی مشق کی ہے اور یہ شعر سایا کو کور تھیں۔ کھی کہ دی کے دور یہ شعر سایا کو کرتے تھے کہ میں نے سالماسال تک اس کے کہ دی کھی کھی کے دور یہ سالماسال تک اس کے کہ دی دی کھی کے دور یہ دور سے کھی کہ دی کھی کہ دور یہ سالماسال تک اس کے کہ دور یہ شعر سایا کو کہ دور کھی کے دور یہ شعر سایا کو کرد کے کھی کے دور کھی کے دور یہ شعر سایا کو کھی کی کھی کے دور کھی کے دور یہ شعر سایا کو کہ دور کھی کے دور کھی کی کھی کے دور کھی کی کھی کھی کے دور کھی کے دور یہ شعر سایا کے دور کھی کی کھی کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کے دور کھی کھی کھی کے دور کھی

جُر پائی کیا ہے مداوں غم کی کشا کٹی میں کوئی آسان ہے کیا خواکر آزار ہو جانا

مالها سال مثق کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ اور الحمد نشراب تعداف شیں ہوئا۔ اب جب بھی اس خرف جانا ہے ہوئا۔ اب جب بھی اس قتم کی کوئی نعمت سامنے آتی ہے تو پہلے ذہن اس طرف جانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور پھر اس پر شکر اواکر کے بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو کر لیتا ہوں۔ اور اب عادت پڑگئ ہے، اور اس کو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کہتے ہیں، اس کے بہتے میں ویٹا کی چیز ومین بن جاتی ہے۔

کھانا\_ایک نعمت

ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس انٹہ مرہ کے ساتھ ایک و عوت میں گئے۔ جب دستر خوان پر کھانا آیا، اور کھانا شروع کیا گیا تو حضرت والائے فرمایا کہ تم ذراغور کرو کہ اس ایک کھانے میں جو تم اس وقت کھارہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف فتم کی کتنی لومتیں شامل ہیں، سب سے پہلے تو کھانا مستقل نعت ہے۔ اس لئے آگر انسان شدید بھو کا ہو، اور کھانے کی کوئی چزمیسرنہ ہو۔ تواس وقت خواہ کتا ہی خواہ ہوا کے لئے تیار ہو جائے گا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعت سمجھے گا، اس سے معلوم ہوا کہ کھانا چھا ہو، یا ہرا ہو، لذیڈ ہو، یا بے مزہ ہو، وہ کھانا بزات خود ایک نعت ہے۔ اس لئے کہ وہ بھوک کی تکلیف کو دور کر رہا ہے۔

#### کھانے کی لذت \_ دومری نعمت

دوسری معت سے کہ یہ کھانا مزیدار بھی ہے۔ اپی طبیعت کے مطابق بھی ہے، اب اگر کھانا تو موجود ہو آ۔ لیکن مزیدار نہ ہو آ، اور اپی طبیعت کے موافق نہ ہو آتوا ہے۔ کھانے کو کھاکر کسی طرح پیٹ بھر کر بھوک مار لیتے، لیکن لذت حاصل نہیں ہوتی۔

#### عزت سے کھانا ملنا۔ تیسری نعمت

تیسری نعمت ہے کہ کھلانے والاعزت سے کھلارہا ہے۔ اب اگر کھانا بھی میسر
ہوتا، اور مزیدار بھی ہوتا، لذیذ بھی ہوتا، لیکن کھلانے والا ذلت کے ساتھ کھلاتا، اور بھیے
کسی نوکر اور غلام کو کھلایا جاتا ہے، اس طرح ذلیل کر کے کھلاتا۔ تواس وقت اس کھانے
ک ساری لذت و حری رو جاتی، اور سارا مزہ خراب ہو جاتا جسے کسی نے کہا ہے کہ:

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت آپھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز بیس کو تابی
اندا اگر کوئی محنس ذلیل کر کے کھانا کھلارہا ہے، تواس کھانے میں کوئی لطف
نیس، وہ کھانا ہے حقیقت ہے، الحمدللہ ہمیں یہ تیسری نعت بھی حاصل ہے کہ کھلانے والا

## بھوك لگنا\_ چوتھى نعمت

چوتھی گفت ہے ہے کہ بھوک اور کھانے کی خواہش بھی ہے۔ اس لئے کہ آگر کھانا بھی میسر ہوتا۔ اور وہ کھانالذیذ بھی ہوتا، اور کھلانے والاعزت ہے بھی کھلاتا، کیکن بھوک شہ ہوتی، اور معدہ خراب ہوتا، تواس صورت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی بیکار ہے، اس لئے کہ انسان ان کو نہیں کھاسکتا، توالجمد ہنڈ، کھانا بھی لذیذ ہے، کھلانے والاعزت سے کھلار با ہے، اور کھانے کی بھوک اور خواہش بھی موجود ہے۔

#### کھانے کے وقت عافیت \_ پانچویں نعمت

پانچویں نعت ہے کہ عافیت اور اطمینان کے ماتھ کھارہے ہیں۔ کوئی پریشائی شہیں ہے، اس لئے کہ آگر کھانا تولذیڈ ہوتا، کھلانے والاعزت سے بھی کھلاتا، بھوک بھی ہوتی، لیکن طبیعت پر ہوتی یااس وقت کوئی مورت خطرناک قسم کی خبر سل جاتی، جس سے ول و دماغ پریشان اور ماؤف ہوجاتا، توالی صورت شری بھوک ہوتے ہوئے ہی وہ کھانا انسان کے لئے بیکار ہو جاتا۔ الحمداللہ، عافیت اور اطمینان حاصل ہے، کوئی ایسی پریشائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کھانا ہے لذت بے مزہ ہو جاتا۔

#### روستوں کے ساتھ کھانا۔ چھٹی نعمت

چھٹی نعمت ہے کہ اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ فل کر کھانا کھارہے ہیں، اگر ہے سب لعتیں حاصل ہوتیں۔ لیکن اکسلے بیٹے کھارے ہوتے، اس لئے کہ تھا کھانے ہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ فل کر کھانے ہیں ہوا فرق ہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ فل کر کھانے ہیں ہوا فرق ہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ فل کر کھانے ہیں ہو کیف اور لطف حاصل ہوتا ہے وہ تھا کھائے وقت حاصل جمیں ہوسکا، لنذا یہ ایک مستقل لعمت ہے، ہر حال، فرما یا کرتے ہے کہ یہ کھانا ایک نعمت ہے، کو کتی فعتیں شال ہیں آؤکیا پھر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کرد ہے؟

#### یہ کھانا عبادتوں کامجموعہ ہے

للذا جب یہ کھاناس استحضار کے ساتھ کھایا کہ اللہ تعالی نے جھے اتنی تعتیں عطافر اتی ہیں، تو پھر ہر تعت پر اللہ کاشکر اواکر کے کھانا کھاؤ ۔ اور جب اس طرح ہر تعت پر شکر اواکر تے ہوئے کھاؤ کے توایک طرف تو کھانے کے اندر عبادتوں میں اضافہ ہور ہا ہے، اس لئے کہ اگر صرف "بسم اللہ" پڑھ کر کھانا کھا لیتے، اور ان نعمتوں کا استعضار استعضار نہ کرتے ہوئے اور ان پر اللہ کاشکر اواکرتے ہوئے کھانا کھایا تو یہ کھانا بہت می عبادتوں کا جوعہ بن گیا۔ اور اس کے نتیج میں یہ کھانا جو حقیقت میں دنیا ہے۔ ایک طرف اس کے ذریعے لذت بھی حاصل ہور ہی ہے، اور دو سری طرف تساری نیکیوں میں بھی اضافہ کا ذریعے لذت بھی حاصل ہور ہی ہے، اور دو سری طرف تساری نیکیوں میں بھی اضافہ کا حیب بن رہا ہے۔ بس اس کانام "زاویہ نگاہ کی تبدیلی " ہے، اس زاویہ نگاہ کی تبدیلی سب بن رہا ہے۔ بس اس کانام "زاویہ نگاہ کی تبدیلی " ہے، اس زاویہ نگاہ کی تبدیلی سب بن رہا ہے۔ بس اس کانام "زاویہ نگاہ کی تبدیلی " میں استان کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ مولنا شیخ سعدی " رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ سے انسان کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ مولنا شیخ سعدی " رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ سے انسان کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ مولنا شیخ سعدی " رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ

ابرو بادو مه و خورشید و فلک در کار اند آ تو نانے کف آری و بعفلت نخری

(گلستان معدی")

یعن اللہ تعالی نے یہ آسان، یہ زمین، یہ بادل، یہ چاند، یہ سورج، ان سب کو تمہاری خدمت کے لئے لگا یا ہوا ہے۔ ماکہ ایک روٹی تمہیں حاصل ہو جائے، گراس روٹی کو خفلت کے ساتھ مت کھانا، بس تمہارا کام صرف اتناہی ہے، بلکہ اللہ کانام لے کر۔ اللہ کاذکر کرکے کھاؤ، اور اگر کھانے سے پہلے بھول جاؤ تو جب یاد آ جائے، اس وقت "بہم اللہ اولہ و آخمہ" پڑھ لو۔

نفل کام کی تلافی

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ نے اس مدے کی بنیاد پر جس میں دعا بعول جائے کا ذکر ہے، قربایا کہ جب بھی آدی کوئی تغلی عبادت اپنے وقت پراداکرنا بھول گیا۔ آگی عذر کی وجہ سے وہ تغلی عبادت نہ کر سکا، تو یہ نہ سمجے کہ بس اب

اس نغلی عبادت کاونت توجلا کمیا، اب چمنی ہوگئی، بلکہ بعد میں جب موقع مل جائے، اس نظی عبادت کو کر لے \_\_\_ چنا نچہ آیک مرتبہ ہم لوگ حضرت والاقدی اللہ مرہ کے ساتھ ایک اجماع میں شرکت کے لئے جارہے تھے، مغرب کے وقت وہاں پنچنا تھا، مگر ہمیں نظتے ہوئے در ہوگن، جس کی وجہ سے مغرب کی نماز راہتے میں ہی ایک مسجد میں بڑھی، چونکہ خیال بیہ تھا کہ وہاں پر لوگ منتظر ہوں گے۔ اس لئے حضرت والانے صرف تین فرض اور دوسنتیں بڑھیں۔ اور ہم نے بھی تین فرض اور دوسنتیں بڑھ لیں اور وہاں سے جلدی روانہ ہو گئے، آکہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، ان کو انتظار زیادہ نہ کرنا بڑے، چنانچه تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ گئے، اجتماع ہوا۔ مجر عشاء کی نماز مجمی وہیں پڑھی، اور رات کے وس تک اجماع رہا۔ مجرجب حضرت والاوبال سے رخصت ہوئے گئے توہم لوگوں کو بلا کر بوچھا کہ بھائی، آج مغرب کے بعد کی اوبین کماں گئی؟ ہم نے کما کہ حضرت، وہ تو آج رہ گئی۔ چونکہ رائے میں جلدی تھی۔ اس لئے نہیں بردھ کے، حضرت والانے فرمای کہ رہ تکئیں ، اور بغیر کسی معاوضے کے رہ تکئیں! ہم نے کہا کہ حضرت چونک لوگ انتظار میں سے، جلدی پنچناتھا، اس عذر کی وجہ سے اوا بین کی فماز رہ گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ الحمد نشد ، جب میں نے عشاء کی نماز برحی ، توعشاء کی نماز کے ساتھ جونوافل پڑھاکر ماہوں ان کے علاوہ مزید چھر کھتیں پڑھ کیں، اب آگرچہ وہ نوافل اواجین نہ ہوں۔ اس لئے کہ اوا بین کا وقت تو مغرب کے بعد ہے۔ لیکن یہ سوحا کہ وہ جھ ر کعتیں جو چھوٹ گئ تھیں۔ کسی طرح ان کی تلافی کرلی جائے۔ الحمد نشد میں تے تواب چھ رکھتیں بڑھ کر اومین کی تلافی کرلی ہے ۔۔۔اب تم جانو، تمہارا کام۔ پھر قرمایا کہ تم مولوی ہو، یہ کمو مے کہ نوافل کی تضاشیں ہوتی۔ اس لئے کہ مسلایہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی قضاہوتی ہے۔ سنت اور نفل کی قضانمیں ہوتی، آپ نے ادابین کی قضا کیے کرلی؟ تو بھائی تم نے وہ حدیث بردھی ہے جس میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا تھا کہ اگر تم کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھٹا بھول جاؤ، تو جب در میان میں یاد آ جائے تواس وقت بڑھ لو، ادر اگر آخر میں یاد آ جائے۔ اس وقت پڑھ لو۔ اب دعا پڑھنا کوئی فرض و واجنب تو تھا نہیں۔ پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا كدبعديس برهاو- بات دراصل يه ب كدايك لفل اورمستحب كام جواليك فيكى كاكام تعا اور جس کے ذریعہ نامہ اعمال میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ وہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ ممیا تواس کو ہالکلید مت چھوڑو، وومرے وقت کر لو۔ اب چاہے اس کو "قضا" کمو یانہ کمو۔ لیکن اس نفل کام کی حلافی ہو جائے \_\_\_

می باتیں بزر گول سے شیمنے کی ہوتی ہیں، اس دن حضرت والانے ایک عظیم باب
کھول دیا۔ ہم لوگ واقعی میں سیجھتے تھے، اور نقنہ کی اندر لکھا ہے کہ نوافل کی تضاخبیں
ہوتی، لیکن اب معلوم ہوا کہ ٹھیک ہے، قضائو نہیں ہو سکتی، لیکن حلائی تو ہو سکتی ہے۔
اس لئے کہ اس نقل کے جھوٹے کی وجہ سے نقصان ہو گیا نیکیاں تو کئیں، لیکن بعد میں
جب اللہ تعالی فراغت کی نعت عطافر ہائے۔ اس وقت اس نقل کو اواکر لو\_\_\_ اللہ تعالی حضرت والا کے درجات بلند فرہائے۔ آمین۔

#### وسترخوان اٹھاتے وقت کی وعا

"عن إلى امامة رضوائه عنه ان النبى صلّى الله عليه ومسلم كان اذا منع مائدته قال: الحمد مله كمثيرًا طيبًا مباس كُلْفيه، غير مكفى والموقع " والامستغنى عنه مربنا"

(میح بخاری، کمآب الطعمة باب ایتول اذافرخ من طعام، مدیث نبر ۵۳۵۸)

حفرت ابو المدة رضی الله عند فرماتے بیں کہ جب دسترخوان المیتاتو حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے سے " الحمد لله حمدا کئیرا طیبا مبارکا فید، غیر مکفی و لا مودع ولا مستغنی عند رہنا۔ " یہ عجیب وغریب دعا حضو لدی صلی الله علیہ وسلم نے تقین فرمانی، اس کی تلقین اس کے فرمانی کہ انسان کابھی عجیب مزاج ہے، وہ یہ کہ جب انسان کابھی عجیب مزاج اس کے لئے شدید بیتاب ہوتا ہے۔ لیکن جب اس چزی صاحت پوری ہوجائے، اور اس سے دل بھر جائے تو پھر اس چزی شدید بیتاب ہوتا ہے۔ لیکن جب اس چزئی صاحت پوری ہوجائے، اور اس سے دل بھر جائے تو پھر اس چزئی حائے کی طرف سے دل بھر جائے تو پھر اس کو کھانے کی طرف سے میت اور شوق تھا۔ اور کھانے کی طرف طبیعت مائل ہورتی تھی، لیکن جب بیٹ بھر گیا اور بھوک مث گئی تواس کے بعدا کر دہی کھانا دوبار و لا یا جائے، تو طبیعت اس کے خضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے کے تصور کے تا ہے متلی آئے کہ اس دعا کے ذریعے کے تصور کے تا ہے متلی آئے کے آئی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے کے تصور کئی آئے کا تاریخ کاری حالے کی طرف کے تصور کئی آئے گئی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے کی گئی آئے گئی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دولے دریعے کا کا دور اس

یہ تعلیم دی کہ یہ تمہارے دل میں کھانے کی نفرت پیدا ہوری ہے۔ اس نفرت کے نتیج میں کمیں اللہ کے رزق کی ناقدری اور ناشکری نہ ہوجائے، اس لئے آپ نے یہ وعافر ہائی کہ یا اللہ اس وقت یہ دسترخوان ہم اپنے سامنے سے اٹھاتور ہے ہیں، لیکن اس وجہ سے ہیں اٹھارہ ہیں کہ ہمارے ول میں اس کی قدر نہیں بلکہ اس کھانے نے ہماری بھوک ہیں مثانی، اور اس کھانے کے ذریعہ ہمیں لذت بھی حاصل ہوئی، اور نہ اس وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس سے مستغنی، اور بے نیاز ہیں، اے اللہ اہم اس سے بیاز نہیں ہو سے بیاز نہیں ہو سے بیا کہ موارہ ہمیں اس کی ضرورت اور حاجت چیش آئے گی ۔ وہارہ ہمیں اس کی ضرورت اور حاجت چیش آئے گی ۔ وہارہ ہمیں اس بات کی دوت یہ وہارہ بہیں وہارہ یہ رزق عطافرہائے۔

### کھانے کے بعد کی دینا پڑھ کر گناہ معاف کرالیں

عن معاذ بن السرم خوالي عنه قال: قال مرسول الله مسول الله عليه وسلم من الله عليه وسلم من و الله علما من الدى اطعمى هذا و رض قنيه من غير حول من و لا قوية غفيله ما تقدم من ذخه ؟

(تذی، کتاب الد موات باب مایقول اذا فرخ من الطعام، مدعث نمبر ۱۳۵۳)
حضرت معاذ بن انس رضی الله عنه روایت کرتے بین که حضور اقدس صلی الله
علیه وسلم نے فرمایا کہ جو فحص کھانا کھانے کے بعد اگریہ الفاظ کے: "اس الله کا شکر ہے
جس نے بچھے یہ کھانا کھلایا، اور میری طاقت اور قوت کے بغیریہ کھانا بچھے عطافرمایا۔ "اس
کے یہ کہنے سے الله تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ۔۔۔ اب آپ
اندازہ لگائیں کہ یہ چھوٹا سائل ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب میہ ہے کہ تمام پچھلے گناہ
معاف ہوجاتے ہیں۔ یہ ان کا کتنا بردا کرم ہے۔

عمل چھوٹا، نواب عظیم

کھانے کے اندر عیب مت نکالو

"عن إلى هريرة مرضوالله عنه قال، ماعاب رسول الله صوالله عنه المسلم طعامًا قط، إن اشتهاء اكله، و النسكره، تركه "

( سی بخاری ، کاب الاطعمة باب ماعاب التي صلى الله عليه وسلم طعاماً حديث نمبر ٥٥٠٥) حضرت ابو برة رضى الله عند فرماتے بيں که آخضرت صلى الله عليه وسلم نے بھی کسی کھانے بی کھانے کی برائی نہیں کی ، اگر اس کے کھانے کی خوابش به دوتی تو اس کو چھوڑ دیے " \_\_\_ یعنی خوابش نه بوتی تو اس کو چھوڑ دیے " \_\_\_ یعنی اگر کھانا پہند شہیں ہے تواس کو شہیں کو بیتی ماس لئے اور اگر کھانا پہند شہیں کرتے تھے ، اس لئے کہ جو کھانا ہے ، وہ چاہے ہمیں پہند آ رہا ہو، یا پہند نہ آ رہا ہو، لیکن وہ اند تعالیٰ کا عبال کر دہ ورزق ہے ، اور الله کے عطامئے ہوئے رزق کا حرام اور اس کی تعظیم بارے ذیت کے واجب ہے۔۔۔

## کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

یوں تواس کا مُنات میں کوئی بھی چیزایسی نہیں ہے جواللہ تعالی نے کسی حکمت اور مصلحت کے بغیر پیدا کی ہو، اس کا مُنات میں ہر چیزاللہ تعالی نے اپی حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا فرمائی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عمل اور فائدہ ضرور ہے، اقبال مرحوم نے خوب کما کہ ۔۔

> نیں کوئی چیز کئی زمانے میں کوئی برا نیس قدرت کے کارفائے میں

الله تعالی نے اس کا کتات میں کوئی چزیری پیدائمیں فرمائی، کوچی اعتبارے سب
اٹھی ہیں۔ ہرایک کے اندر کوئی نہ کوئی کوچی مصلحت ضرور ہے، البتہ جب ہمیں کسی چز
کی حکمت اور مصلحت کا پیتہ شیں لگتا تو ہم کہ دیتے ہیں کہ یہ چزیری ہے، ورنہ حقیقت
میں کوئی چزیری نہیں۔ حق کہ وہ مخلوقات جو بظاہر موذی اور تکلیف وہ معلوم ہوتی ہیں۔
مثلاً سانپ چھو ہیں۔ ان کو ہم اس لئے براسمجھتے ہیں کہ بعض او قات یہ ہمیں نقصان
پنچاتے ہیں۔ لیکن کا کتات کے مجموعی انتظام کے لحاظ سے ان میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے۔ ان میں فائدہ موجود ہے۔ چاہے ہمیں پیتہ چلے یانہ جلے۔

### ایک بادشاه ایک مهمی

ایک بادشاہ کا تصد لکھا ہے کہ وہ ایک دن اپنے دربار میں بڑے شان و شوکت ہے میٹا ہوا تھا، ایک کھی آکر اس کی ناک پر بیٹے گئی، اس بادشاہ نے اس کو اڑا دیا، وہ پھر آکر بیٹے گئی، اس بادشاہ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آکر بیٹے گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کھیاں بہت کپوٹیم کی ہوتی ہیں، ان کو کتنائ اڑالو، وہ دوبارہ اس جگہ پر آکر بیٹے جاتی ہیں وہ بھی اس حم کی تھی، بادشاہ نے اس وقت کما کہ خدا جانے یہ کمی اللہ تجائی نے کیوں پیا کی ؟ یہ تو تکلیف بی تکلیف پیچاری ہے، اس کا کوئی فاکدہ تو نظر شیس آتا، اس وقت دربار میں ایک برزگ موجود ہے۔ ان بزرگ نے اس باوشاہ سے کماکہ اس کھی کا ایک فاکدہ تو یہ ہے کہ تم جیسے جابر اور متکیرانسانوں کے دماغ درست کرنے کے لئے پیدا کی فاکدہ تو دیے کہ تم جیسے جابر اور متکیرانسانوں کے دماغ درست کرنے کے لئے پیدا کی

ہے، تمانی ناک پر کھی بیٹے نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالی نے دکھادیا کہ تم اسنے عاجز ہو کہ آگر آیک تھی حمیس ستانا پاہے تو تمہارے اعمد آئی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس کی تعلیم اس کی تعلیم تعلیم مصلحت اور مصلحت کیا کم ہے۔ بسر حال اللہ تعالی نے ہر چیز کسی نہ کسی مصلحت اور حکمت کے تحت پیدا کی ہے۔

#### أيك بجهو كاعجيب داقعه

امام رازی رحمة الله عليه مشهور بزرگ اور علم كلام ك مابر مرزر مين-جنول نے "تفیر کیر" کے نام سے قرآن کی مشہور تفیر لکھی ہے۔ اس تفیر میں مرف سورہ فاتحہ کی تفسیر دو سوصفحات برمشمل ہے۔ اور اس تفسیر میں سور ۃ فاتحہ کی مہلی آیت۔ "الحمد للدرب العالمین" کی تغییر کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے خودان کاابناوا تعد سنا، وہ بغداد میں رہے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آیک دن شام کوسیر کرنے کے لئے " دریائے وجلہ" کے کنارے کی طرف چلا گیا، جب میں دریائے وجلد کے کنارے کنارے چلنے لگائو میں نے ویکھا کہ میرے آ مے ایک چھو جلا جا ر ہا ہے میرے ول میں خیال آیا کہ یہ بچھو بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے، اور طاہر ہے کہ اللہ تعالی ہے اس کو کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی پیدا کیا ہے، اب اس وقت پہ ہیں کماں سے آرہاہ؟ کمال جارہ ہے؟ اس کی منزل کیاہے؟ وہاں جاکر کیا کرے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تووقت ہے، میں سیرے لئے نکلا ہوں، آج میں اس کچھو کا تعاقب کر آ ہوں کہ یہ کمال جاتا ہے چنانچہ وہ کچھو آگے آگے چاتا رہا۔ اور میں اس کے پیچھے بیچھے چلتارہا، چلتے چلتے اس نے پھر دریای طرف رخ کیا اور كنارے ير جاكر كھڑا ہو كيا۔ مس بھى قريب بى كمڑا ہو كيا، تھوڑى دير كے بعد مس تے ر يك كدوريا من ايك كيوا تيرا موا آرما ب، وه كيوا آكر كنارك لك كيااوريه بجو چلانگ لگاکراس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالی نے دریا عبور فرے کے لئے کشتی جھیج دی۔ چنانچہ وہ کچھوااس کواپنی پیٹیر پر سوار کر کے روانہ ہو گیا، چونکہ میں نے بیہ طے کر لیا تھا کہ آج میں یہ دیکموں گا کہ بچھو کمال جارہا ہے، اس لئے میں نے بھی کشتی لرائے پر لی اور اس کے بیچھے روانہ ہو گیا۔ حتی کہ اس چھوے نے دریا پار کیا ، اور جا کر

اس طرح دومرے کنارے جاکرنگ میا، اور وہ بچھو چھلانگ نگا کر اتر کیا۔ اب بچھو آ مے چاد اور میں نے اس کا بھر تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ آ مے میں نے دیکھا کہ ایک آومی ایک ورفت کے نیچے سور ہاہے، میرے دل میں خیال آیا کہ شاید سے بچواس آدمی کو کاشنے جارہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی ے اس آدی کو بیدار کر دوں ، ماکہ وہ مخص اس بچوے نیج جائے۔ لیکن جب میں اس آ دمی کے قریب کیا تویں نے دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ اپنامچین اٹھائے اس آ دمی کے سر کے پاس کمڑاہے ، اور قریب ہے کہ وہ سانب اس کوڈس لے ، استنامیں یہ بچھو تیزی کے ساتھ سانپ کے اوپر سوار ہو گیا، اور اس کو ایک ایساڈنگ ماراک وہ سانپ بل کھا کر زمین پر كريرا، اور روية لكا، مجروه بجيود إلى سے كسى اور منزل ير روانه موكيا، اچانك اس وقت اس سولے والے مخص کی آنکہ کھل حمی اور اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک بچھو جارہا ہے،اس نے فورا ایک پتمرا ہا کر اس بچھو کو مار نے کے لئے دوڑا، میں قریب ہی کھڑا ہوا ہے سارا منظر دیکھ رہاتھا۔ اس کئے میں نے ٹور اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ اور اس ہے کہا کہ تم جس مچھو کو مارنے جارے ہو یہ تمهار امحس ب، اور اس نے تمهاری جان بچائی ہے، حقیقت یں بیہ مانپ جو یماں مراہوا پڑاہے، تم پر مملہ کرنے والاتھا، اور قریب تھا کہ ڈنگ مار کر تہیں موت کے گھاٹ آبار دے ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت دور سے اس بچھو کو تمساری جان بچانے کے لئے بھیجاہے ، اور اب تم اس بچھو کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔۔۔وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روز اللہ تعالی کی ربوبیت کا بیہ کرشمہ دیکھا کہ سمی ظرح الله تهالی اس بچھو کو دریا کے دوسرے کنارے سے اس مخص کی جان بچائے کے لئے یماں لائے ۔۔۔ بسرحال، ونیاش کوئی چزایی شیں ہے جس کے پیدا کرنے میں کوئی نہ

یمان لائے۔۔۔بسر حال، دنیایس لول چیڑایی میر کوئی تکویمی حکت اور مصلحت نہ ہو۔

### عجاست میں پیدا ہونے والے کیڑے

آیک اور قصد ویکھا، معلوم نہیں کہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو ہڑی عبرت کا واقعہ ہے، وہ سے کہ آیک صاحب آیک دن تضاحاجت کر رہے تھے، قضاء حاجت میں ان کو سفید سفید کیڑے گھر آئے۔ :وبعض او قات بیٹ کے اندر پیدا ہوجاتے ہیں ان صاحب

کے دل میں یہ خیال آیا کہ اور جتنی مخلوق ہے ان سب کی پیدائش کی کوئی نہ کوئی تھست اور مصلحت سجھ میں آتی ہے۔ مسلحت سجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ جاتدار مخلوق، جو نجاست میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نجاست کے ساتھ ہی بھا دی جاتی ہے۔ اس کا کوئی عمل اور فائدہ می نظر نہیں آتا، پت نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کس مصلحت سے پیدا کی ہے؟

سپچھ عرصہ کے بعد ان صاحب کی آگھ میں پچھ تکایف ہوئی، اب تکلیف کے خاتے کے لئے سارے علاج کر لئے۔ گر کوئی فا کہ و نہ ہو، آخر میں ایک پرانا کوئی طبیب تھا۔ اس کے پاس جا کر بتایا کہ یہ تکلیف ہے۔ اس کا کیاعلاج ہے ؟اس طبیب نے بتایا کہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ البتہ ایک علاج ہے جو بھی کہی کار آ کہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ انسان کے جسم میں جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کیڑوں کو پیس کر اگر لگایا جائے تو اس کے ذریعہ سے بعض اوقات میہ بیاری دور ہو جاتی ہے ۔ اس وقت میں نے کہا کہ اس کے ذریعہ سے بعض اوقات میہ بیاری دور ہو جاتی ہے ۔ اس وقت میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ! اب میری سجو میں یہ بات آگئ کہ آپ نے ان کیڑوں کو کس مصلحت سے اللہ تعالیٰ ! اب میری سجو میں یہ بات آگئ کہ آپ نے ان کیڑوں کو کس مصلحت سے دراکا۔ میں

غرض کائنات کی کوئی چیزایسی نہیں ہے، جس کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت نہ ہو، اللہ تعافی کے علم میں ہر چیزایسی نہیں ہے، جس اور مصلحتیں ہیں، بالکل اس طرح جو کھانا آپ کو پسند نہیں ہے، یااس کے کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی، لیکن اس کی پیدائش میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے اور کم از کم بید بات موجود ہے کہ وہ اللہ تعالی کارزق ہے اور اس کا حزام کر نا ضروری ہے۔ اس لئے اگر کوئی کھانا پسند نہیں ہے تواس کو مت کھائی مت کو ۔ بحض لوگوں کی بید عادت ہوتی ہے کہ جب کھانا پسند نہیں آیا تواس میں عیب نکالنے شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے۔ بیہ تو بید ذائقہ ہے۔ ایس باتیں کہ منا درست نہیں۔

#### رزق کی ناقدری مت کرو

ہے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بردی اعلی در ہے کی تعلیم ہے کہ اللہ کے رزق کا حروم کرو، اس کا اوب کرو، اس کی ہے ادبی نہ کرو، آج کل جمارے معاشرے

میں یہ اسلامی اوب بری طرح پال ہورہاہے۔ ہرچیز میں ہم نے غیروں کی نتائی شروع کی تواق اس میں ہی ایسانی کیا۔ اور اللہ کے رزق کا کوئی اوب باتی ضمیں رہا، کھانا بہتا والتھ کر اس کو کو ڈے میں ڈال ویا، بعض او قات و کھے کر ول لرز آہے ، بیہ سب مسلمانوں کے گھروں میں ہورہاہے ، خاص طور پر دعوتوں میں اور ہوٹلوں میں غذاؤں کے بیٹ یوے بیٹ و هیراس مسلمانوں کے گھروں میں ہورہاہے ، خاص طور پر دعوتوں میں اور ہوٹلوں میں غذاؤں کے بیٹ یہ کہ آگر روثی کا طرح کو ڈے میں گانے ہیں ہوا گئے ہمارے دمین کی تعلیم ہے کہ آگر روثی کا چھوٹا سانگزاہمی کمیں پڑا ہوا ہو تواس کی میں تعظیم کرو، اس کا بھی اوب کرو، اور اس کو اٹھا کر کسی او کئی جگہ رکھ وو۔

#### حصرت تھانوی اور رزق کی قدر

میں نے اپ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ ہے حضرت تھاتوی مساحب قدس اللہ علیہ بیار ہوئے رہدة اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تھاتوی رحمة اللہ علیہ بیار ہوئے اس دوران ایک صاحب نے آپ کو پینے کے لئے دودھ لاکر دیا، آپ نے وہ دودھ بیا، اور تھوڑا سانج کیا، وہ بچاہوا دودھ آپ نے سرحانے کی طرف رکھ دیا، استے میں آپ کی آپ کھ لگ گئے۔ جب بیدار ہوئے توایک صاحب جو پاس کھڑے تھان سے پوچھا کہ بھائی وہ تھوڑا سا دودھ نج کیا تھا، وہ کہ اس کیا؟ توان صاحب نے کہا کہ حضرت وہ تو پھینک ویا۔ آیک گھونٹ ہی تھا، حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے اور قربا یا کہ تم دیا۔ آپ گھونٹ ہی تھا، حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے اور قربا یا کہ تم نے اللہ کیا سے اللہ کیا اگر جس اس دودھ کو تبس پی مینک ویا۔ تم نے بہت غلط کام کیا، اگر جس اس دودھ کو تبس پی سکا، تو تم خود پی لیتے، کسی اور کو پلادیتے، یا بلی کو پلادیتے، یا طوعے کو پلادیتے۔ اللہ کسی مخلوق کے کام آ جاتا، تم نے اس کو کیوں پھینکا؟ اور پھر آیک اصول بیان قرما دیا کہ کسی مخلوق کے کام آ جاتا، تم نے اس کو کیوں پھینکا؟ اور پھر آیک اصول بیان قرما دیا کہ کسی مخلوق کے کام آ جاتا، تم نے اس کو کیوں پھینکا؟ اور پھر آیک اصول بیان قرما دیا گئی

"جن چیزوں کی ذیا وہ مقدار ہے انسان اپنی عام زندگی میں فائدہ اٹھا تا ہے۔ ان
کی تھوڑی مقدار کی قدر اور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہے۔ "
مثلاً نکی بڑی مقدار کو انسان کھا تا ہے، اس سے اپنی بھوک منا تا ہے، اپنی
ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن اگر اس کھانے کا تھوڑا ساحصہ کے جائے تو اس کا حرّام اور
تو تیر بھی اس کے ذمہ واجب ہے، اس کو ضائع کرتا جائز نہیں، یہ اصل بھی ور حقیقت اس

صدیث سے ماخوذ ہے کہ اللہ کے رزق کی تاقدری مت کرو، اس کو کسی نہ کسی معرف میں لے آؤ۔

### وسترخوان جھا ڑنے کا صحیح طریقہ

میرے والد ماجد رحمہ اللہ علیہ کے وار العلوم ویوبند جس ایک استاد ہے۔
حضرت مولاناسیدا صفر حسین صاحب رحمہ اللہ علیہ جو "حضرت میاں صاحب" کے نام
سے مشہور ہے، بڑے عجیب و غریب بزرگ ہے، ان کی باتیں من کر صحابہ کرام کے
زانے کی یاد آزہ ہو جاتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیک
سز ۔ ہیں ان کی خدمت میں گیا۔ توانموں نے فرمایا کہ کھانے کا وقت ہے۔ آؤ کھانا کھا
او، ہیں ان کے ماتھ کھانا کھائے بیٹے گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے وسر
وان کولیٹی شروع کیا، ماکہ میں جاکر وسر خوان جما و دول، تو حضرت میاں صاحب
نے میرا ہاتھ کی لیا اور فرمایا: کیا کر رہے ہو؟ میں نے کماکہ حضرت وسر خوان جما و نے جا
دہا ہوں۔ حضرت میاں صاحب نے تو چھاکہ وسر خوان جما و نا آماہے؟ میں نے کماکہ
حضرت، وسر خوان جما و ناکوٹسافن یا علم ہے، جس کے لئے باقاعدہ تعلیم کی ضرورت ہو،
باہر جاکر جما و دول گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ اس لئے تو میں ہے تم سے
باہر جاکر جما و دول گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ اس لئے تو میں جما و نائمیں
ہو چھاتھا کہ دسترخوان جما و ناگوٹسافن یا علم ہواکہ تحمیس وسرخوان جما و نائمیں
آبا۔ میں نے کما بھر آپ سکھا دیں، فرمایا کہ باں وسرخوان جما و نائمی ایک فن

پھر آپ نے اس دسترخوان کو دوبارہ کھو لا اور اس دسترخوان پر جو ہو ٹیاں یا
ہو ٹیوں کے ذرات ہے، ان کو ایک طرف کیا۔ اور ہڑیوں کو جن پر پچھ گوشت و غیرہ لگا ہوا
تھا، ان کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے کلاوں کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے جو چھوٹے
چھوٹے ذرات ہے، ان کو ایک طرف جمع کیا، پھر جھے سے فرمایا کہ دیکھو۔ یہ چار چزیں
چیں، اور میرے یمال ان چاروں چیزوں کی علیحدہ علیحدہ جگہ مقرر ہے، یہ جو ہوٹیاں جی
ان کی فلاں جگہ ہے، بلی کو معلوم ہے کہ کھانے کے بعداس جگہ ہوٹیاں رکھی جاتی ہیں، وہ
آکر ان کو کھالتی ہے، اور ان ہڑیوں کے لئے فلاں جگہ مقرر ہے، محلے کی کوں کو وہ جگہ

معلوم ہے۔ وہ آکر ان کو کھالیتے ہیں، اور سہ جوروثیوں کے کلوے ہیں، ان کو ہیں اس و یوار پر رکھتا ہوں، یمال پر ندے، چیل، کوے آتے ہیں، اور وہ ان کو اٹھا کر کھالیتے ہیں، اور سے جو روثی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، تو میرے گھر ہیں چونٹیوں کا بل ہے، ان کو اس بل کے پاس رکھ دیتا ہوں، وہ چونٹیل اس کو کھالیتی ہیں ۔۔۔ پھر فرما یا کہ سب اللہ تعالی کارزق ہے۔ اس کا کوئی حصہ ضائع ضیں جانا چاہئے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہے کہ اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ وستر خوان جما زیا ہمی ماحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہی ضرورت ہے۔

#### آج جارا حال

آج ہمارا یہ حال ہے کہ دستر خوان کو جاکر کو ڑے دان کے اندر جما رویا، اللہ کے رزق کے احزام کا کوئی اہتمام ضیں، ارے یہ ساری اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں۔ جن کے لئے اللہ تعالی نے یہ رزق پیدا کیا، اگر تم ضیں کھا بھتے لؤ کسی اور مخلوق کے لئے اس کو رکھ دو، پہلے زمانے میں بچوں کو یہ سکھایا جا آتھا کا کہ یہ اللہ تعالی کا رزق ہے۔ اس کا احزام کرو، اگر کمیں روئی کا کنزانظر آتا تو اس کوچوم کر ادب کے ساتھ او چی جگہ پر رکھ دیتے سے لیکن جوں جوں مغربی تہذیب کا غلبہ ہمارے معاشرے پر بڑھ رہا ہے، رفتہ رفتہ اسلامی آواب رخصت ہورہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میدار شاو ہے کہ کھانا پہند آئے تو کھالو، اور اگر پہند نہ آئے تو کم از کم اس میں عیب مت نکالو، اس کی ناقدری اور ہے حرمتی مت کرو، اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے ۔ یہ سب باتیں کوئی قصہ کمانی یا کوئی افسانہ ضیں ہے، بلکہ یہ سب باتیں عمل کرنے کے لئے ہیں کہ بہم اللہ تعالی کے رزق کا اوب اور اس کی تعظیم کریں، اور ان آواب کو اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے اور جو ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ جو ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ جو ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ اور یہ جمارے دین کا حصہ ہیں۔ ان سے چھٹکارہ حاصل طرہ اختیا تیں۔ ان سے چھٹکارہ حاصل طرہ اختیا تیں۔ ان سے چھٹکارہ حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توثیق عمل عطافرائے۔ آئین ۔

#### سرکہ بھی ایک سالن ہے

معن جابر وضواف عنه ان النبى صلحاف عليه وسلم سنل اهله الادم فقال! ما عند خابد وضواف عنه ان النبى صلحاف عليه وسلم الادم المخل والمنفل و المنفل و الم

حضرت جابر رضی اللہ عند فرہاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمر جس تشریف لے گئے۔ (رونی وسلم محمر جس تشریف لے گئے اور محمر والوں سے فرہا یا کہ مجمد سالن ہو تو لے آؤ۔ (رونی موجود تھی) محمر والوں نے کماہمارے پاس تو سرکے کے علاوہ اور پچھے نہیں ہے، سرکہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرہا یا کہ وہی لے آؤ، حضرت جابر رضی اللہ عند فرہاتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرکے کو رونی کے ساتھ تناول فرمانا شروع کیا اور ساتھ جس بار باریہ فرماتے جاتے کہ سرکہ بروا چھا سالن ہے، سرکہ بروا چھا سالن ہے۔

#### آپ کے گھر کی حالت

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال تھا کہ کوئی سالن موجود نہیں،
حالانکہ روایات میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سال کے شروع میں تمام
ازواج مطمرات کے پاس پورے سال کا نان نفقہ اور خرچہ بھیج ویا کرتے تھے۔ لیکن وہ
ازواج بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں۔ ان کے یہاں صدقات،
خرات اور ووسرے مصارف کی آئی کثرت تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها
فراتی ہیں کہ بسالوقات تمن تین مینے تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ وو چیزوں
مرہارا محزارا ہوتا تھا کہ محبور کھالی اور پانی بی لیا، "

(میم بخاری، کاب الهدة، إب نمبرایک، حدیث نمبر ۲۵۷۷)

## نعمت کی قدر فرماتے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت میسر آ جاتی اس کی قدر فرماتے ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر اوا فرماتے ، حالا نکہ عام معاشرے ہیں سرکہ کو بطور سالن کے استعال فسیس کیا جاتا۔ بلکہ زبان کا ذائعتہ بدلنے کے لئے اوگ سرکے کو سالن کے ساتھ ملاکر کھاتے ہیں، کین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرے سے روٹی نناول فرمائی اور ساتھ ساتھ اس کی اتنی تعریف فرمائی کے بار بار آپ نے فرمایا کہ میہ بروا اچھا سالن ہے میہ بروا اچھا سالن ہے۔

### کھانے کی تعریف کرنی جاہے

ای حدیث کے تحت حضرات محدثین نے فرایا کہ اگر کوئی ہخص اس نیت سے
سرکہ استعمال کرے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا ، اور اس کی
تعریف فرمائی ، توانشاء اللہ ، اس نیت کی وجہ سے اس کو سرکہ کھانے پر بھی تواب ملے گا

۔ اس حدیث سے دوسراسکلہ نکائے کہ جو کھانا آدی کو پہند آئے ، اس کو چاہئے
کہ دہ اس کھانے کی پھے تعریف بھی کرے ، تعریف کرنے کالیک مقصد تواس کھانے پر اللہ
تعالیٰ کا شکر اداکر نا ہے ، کہ اللہ تعالیٰ نے جھے یہ کھانا عنایت فرمایا ۔ دوسرے یہ کہ
جس نے وہ کھانا تیار کی ہے ، اس تعریف کے ذریعہ اس کا دل خوش ہو چائے ۔ یہ بھی
کھانے کے آداب میں سے ہے ، یہ نہ ہو کہ کھانے کے ذریعہ پیدئی بھوک مثانی ۔ اور
کھانے کے آداب میں سے ہے ، یہ نہ ہو کہ کھانے کے ذریعہ پیدئی بھوک مثانی ۔ اور
نزیف کا نہ آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ نے سرکے کی اتی
تعریف فرمائی ، لذا جب کھانے پکانے والے نے بحث کی ، اور اپنے آپ کو آگ اور
چو کھے کے سامنے پیش کر کے تمہارے لئے کھاناتیار کیا ، اس کائناتو حق اداکرو کہ دو کلے بھی
پول کر اس کی تعریف کر دو ، اور اس کی ہمت افرائی کر دو ، جو محض تعریف کے دو کلے بھی
ادانہ کرے ، وہ بڑا بخیل ہے۔

# پکانے والے کی تعریف کرنی جاہے

ہمارے حضرت ڈاکٹرصاحب قدس اللہ مرہ نے ایک مرتبہ اپنامیہ واقعہ سنایا کہ آیک صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے، وہ اور ان کی بیوی دونوں نے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا۔ آیک دن انہوں نے اپنے گھر پر میری دعوت کی، میں چلاگیا، اور جاکر کھانا کھا ليا- كمانابدالذيذاور بست احمابنا مواتفا \_\_ حضرت والاقدس الله سره كي بيشكي به عادت تھی کہ جب کھانے سے فارغ ہوتے ٹواس کھانے کی اور کھانا بنانے والی خاتون کی تعریف مرور کرتے، ماکہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے، اور اس خاتون کا دل بڑھ جائے \_ چنانچہ جب کمانے سے قارغ ہوئے تو وہ خاتون پردے کے پیچیے آئیں، اور آکر حعرت والاكوسلام كيا، توحضرت والانفراياك تم في برالذيذاور بهت احيما كمانايكايا-كھاتے ميں براحرہ آيا۔۔۔ حضرت فرماتے ميں كہ جب ميں نے سے كماتو پر دے كے پیچھے ے اس خاتون کے روئے اور سسکیاں لینے کی آواز آئی ... بی حران ہو گیا کہ معلوم نئیں میری ممں بات ہے ان کو تکلیف ہوئی ، اور ان کا دل ٹوٹا <u>م</u>ے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ كول رورى بيں؟ ان خاتون نے بشكل است رونے ير قابو ياتے بوك كماكد حفزت جھےان (شوہر) كے ساتھ رہتے ہوئے چاليس سال ہو گئے ہيں، ليكن اس بورے عرصے میں ان کی زبان سے میں نے یہ جملہ نسیں ساکہ " آج کھانا برا اجما ایکا ہے" آج جب آپ کی زبان سے یہ جملہ سالو مجھے رونا آگیا ۔۔۔ چوککہ وہ صاحب حضرت والا کے زیر تربیت تھے۔ اس لئے حضرت والا نے ان سے فرمایا کہ خدا کے بندے ، ایسابھی کیابخی کرنا کہ آ دی کسی کی تعریف میں دولفظ نہ کیے ، جس ہے اس کے ول کوخوشی ہوجائے ۔ اندا کھانے کے بعد اس کھانے کی تعریف اور اس کے پکانے والے كو تعريف كرنى جائے، ماكداس كمانے يرالله كاشكر بعى ادابو جائے اور كمانا بنانے والے كا دل بھى خوش ہو جائے

ہریہ کی تعریف

عام طور پر تولوگوں کی میہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو ہدیہ پیش کیا جائے تو وہ
تکلفا کتے ہیں کہ بھائی، اس ہدیہ کی کیا ضرورت تھی۔ آپ نے بیکار میں تکلف کیا ۔۔۔
لیکن جمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ کو دیکھا کہ جب حضرت کے بے تکلف
احباب میں ہے کوئی محبت کے ساتھ ان کی خدمت میں ہدیہ چیش کر آ، تو حضرت والا تکلف
جمیں فرماتے تھے۔ بلکہ اس ہدیہ کی طرف بہت اشتیاق کا اظمار فرماتے، اور یہ سے بھائی،
تم تو ایسی چیز لے آئے جس کی ہمیں ضرورت تھی ۔۔۔

ایک مرتبہ میں حضرت والای خدمت میں ایک کرا ہے گیا، اور مجھے اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ حضرت والایس پراتی خوشی کا ظمار فرہا کیں گے ۔۔۔ چنانچہ جب میں ایسے کورے کی ضرورت تھی۔ ہم تواس کی سے وہ پیش کیا تو حضرت والانے فرہا یا کہ ہمیں ایسے کورے کی ضرورت تھی۔ ہم تواس کی تلاش میں تھے، اور فرہا یا کہ جس رنگ کا کیڑالائے ہو، یہ رنگ تو ہمیں بہت پہند ہے۔ اور یہ کراہی بہت اچھا ہے ۔ بار بار اس کی تعریف کرتے، اور فرہائے تھے کہ جب ایک صحف محبت سے ہدید لے کر آیا ہے تو کم از کم اتن تعریف تواس کی کروکہ اس کی محبت کی قدر وائی ہو جائے کہ جو چیز میں نے ہدید میں پیش کی، وہ پہند قدر وائی ہو جائے ، اور اس کا دل خوش ہو جائے کہ جو چیز میں نے ہدید میں ہیں ہی ہی ہو کا کروہ اس کے ذریعہ میں ہدیہ ویا کرو، اور اس کے ذریعہ میں اضافہ کا ذریعہ اس وقت ہوگا اور اس کے ذریعہ میں اضافہ کا ذریعہ اس وقت ہوگا جب تم ہدیہ وصول کر کے اس پر پہندیدگی اور محبت میں اضافہ کا ذریعہ اس وقت ہوگا جب تم ہدیہ وصول کر کے اس پر پہندیدگی اور محبت کا اظہار کرو۔

### بندوں کاشکریہ ادا کر دو

ایک حدیث میں حبنور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:
من احد یشکوالناس احد مشکوالله
من احد یشکوالناس احد مشکواله
من احد یشکواله الله الکر المن احس الیک، حدیث نبر ۱۹۵۳)

ایعنی جو هخص انسانوں کا شکر اوانهیں کرتا۔ وہ الله کابھی شکر اوانهیں کرتا۔
اس سے معلوم ہوا کہ جو هخص بھی تمہارے ساتھ محبت اور افلاص کا معالمہ کرے، اور
اس کے ذریعہ سے تمہیں کوئی فائدہ پنچ تو کم از کم زبان سے اسکا شکریہ اواکر دو، اور اسکی
تعریف میں دو کلے تو کہ دو ۔ یہ سنت ہے۔ اس لئے کہ یہ سب حضور اقدس صلی
الله علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپنالیں تو دیکھو کتی محبیق پیدا ہوتی
ہیں، اور تعلقات میں کتی خوشکواریاں پیدا ہوتی ہیں ۔ اور یہ عداوتی اور نفرتی، یہ
ہیں، اور تعلقات میں کتی خوشکواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اشرطیکہ انسان حضور صلی الله علیہ وسلم کی
تعلیمات پر ٹھیک ٹھیک عمل کر لے۔ الله تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطافرمائے۔
تعلیمات پر ٹھیک ٹھیک عمل کر لے۔ الله تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطافرمائے۔
"عین ۔ ۔

#### حضور کا سونیلے بیٹے کو ا دب سکھانا

معنعمروجت إلى سلمة رضى الله عنهما قال: كنت غلامًا فى حجوبر سول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدى تطيق فى المحفة قال فى مسول الله صلى الله عليه وسلم : ياغلام اسما عله ، وكل بيدينك وكل معايليك "

سے حدیث بیجے گزر چی بے حفرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنمات مروی اللہ عنمات مروی اللہ عنمات مروی بہت ہے۔ یہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما بیلے حفزت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہوی تھیں، ان کے انتقال کے بعد آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنمات انکاح کیاتھا، اور یہ حضرت عمروین ابی سلمہ رضی اللہ عنمات انکاح کیاتھا، اور یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما کے بیٹے تھے، انکاح کے بعد یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما کے ماتھ آگئے تھے، اس طرح یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے بن گئے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بیٹے بن گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران میرا جب یہ بیٹے بن گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ کھانے کے لئے بیٹھا، تو کھانے کے ووران میرا بیٹ کھانے کے برتن میں چاروں طرف حرکت کرتا تھا۔ ایک نوالہ اس طرف سے کھا لیا، دور جب باتھ کھانے کے بہتے اللہ کی اور طرف سے کھالیا، اور جب مشور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ حرکت و کھی تو آپ نے فرمایا: اب طرف سے کھانی، اور ابنے باتھ سے کھائی، اور ابنے باتھ سے کھائی، اور ابنے میں ماسے سے کھائی، اور ابنے کھائی، اور ابنے باتھ سے کھائی، اور ابنے کھائی۔ اس سے کھائی، اور ابنے باتھ سے کھائی، اور ابنے کھائی۔ ساسے سے کھائی، اور ابنے کھائی۔ ساسے سے کھائی، اور ابنے کھائی۔ اس سے کھائی، اور ابنے باتھ سے کھائی۔

## این سامنے سے کھانا ادب ہے

اس صدیث میں حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے تین آ داب بیان قرمائے۔ پہلاا دب بیہ ہے کہ بہم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ اس کے بارے میں پچھے تنصیل سے بیان ہو گیا۔۔۔ دومراا دب بیہ ہے کہ دائے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس کا بیان بھی پیچھے آ چکاہے تیسراا دب یہ بیان فرما یا کہ اپنے سامنے ہے کھاؤی ادھرادھ مہاتھ نہ لے جاوہ اس ادب پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بردی تاکید فرمائی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو بالکل فلاہرہے، وہ یہ کہ آگر انسان کھانا پنے سامنے ہے کھائے گاتواس صورت میں آگر کھائے کا پچھ حصہ نے جائے گا، تو وہ بد نما اور برانہیں معلوم ہوگا، ورنہ آگر چاروں طرف ہے کھائے گا، تواس صورت میں جو کھاٹا نے جائے گا، وہ بد نما ہوجائے گا، اور دوسرا آ دمی اس کھائے گا، تواس کو رسائے کرنا پردیا، اس کے قرما یا کہ اینے سامنے کہ خات ہوگا، جس کے تیج میں اس کھائے کو ضائع کرنا پردیا، اس لئے فرما یا کہ اینے سامنے سے کھاؤ ۔۔۔

#### کھانے کے وسط میں برکت نازل ہوتی ہے

ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ جب کھانا مائے رکھاجاتا ہے، تواللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کھانے کے وسط اور در میان میں ہر کت نازل ہوتی ہے۔ اب اگر اس کھانے کے در میان ہی ہے کھانا اواس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کھانے کی زر کت ختم ہوگی، اس لئے اگر ایک طرف ہے کھانا کھایا جائے گا، تواللہ تعالیٰ کی ہر کت خرار رہے گی ۔ اب سوال بیہ ہوتا ہے کہ بیہ ہر کت کیا چیز تعالیٰ کی ہر کت دیہ ہر کت کیا چیز ہوتا ہے کہ دیر سے میں میں ہیں۔ وہ جانیں اور ان کے رسول صلی عقل ہے نہیں سمجھ سکتے، بیہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہیں۔ وہ جانیں اور ان کے رسول صلی سلم عائیں، ہمیں تو بیہ ادب سمحھا دیا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، او حراو حرسے مت کھاؤ۔

(تفى، كتاب اللطعمة باب ماجاء في كراهية الاكل من وسط الطعام، صديث تمر ١٨٠١)

## اگر مختلف اشیاء ہوں تو آگے ہاتھ بروھا سکتے ہیں

لیکن بیدادباس وقت ہے ، جب کھانائیک قسم کاہو۔ اگر برتن کے اعد مختلف انواع کی چیزیں رکھی ہیں۔ تواس صورت میں اپی پہنداور اپی مطلب کی چیز لینے کے لئے ہاتھ ادھر ادھر، دائیں ہائیں جائے تواس میں کوئی مضائقہ نہیں ۔۔ چنانچہ حضرت

عراش بن زئیب رضی الله عند آیک محانی ہیں۔ وہ قرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ ہیں حضور القدس صلی الله علیہ وسلم کمی جگہ وعوت میں الله علیہ وسلم کمی جگہ وعوت میں تشریف نے جانے گئے تو آپ نے جھے بھی ساتھ لے لیا۔ جب ہم وہاں پہنچ تو ہمارے سامنے وسترخوان پر " ٹرید" لا یا گیا۔ " ٹرید" اے کہتے ہیں کہ روٹی کے نکڑے تو ٹرکر شور بے جس بھو دیئے جاتے ہیں۔ پھراس کو کھایا جاتا ہے۔ یہ کھانا حضور القدس صلی الله علیہ وسلم کو بہت پہند تھا۔ اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ " ٹرید" برواجھا کھانا ہے۔ سی مرحال، حضرت عراش رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جب میں نے ہم الله عند فرماتے ہیں کہ جب میں نے ٹرید کھانا شروع کر ویا تو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے جھے نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے بحث کانام لو، اور ہم الله پرخو۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ میں گھانے کے دوراایک الله عالم نے بھی ادھرے بھی ادھرے نوالہ لیتا، جب نوالہ یہاں سے لیتا، دوسرا آگے ہے لیتا۔ بھی ادھرے بھی ادھرے نوالہ لیتا، جب خوالہ یہاں سے لیتا، دوسرا آگے ہے لیتا۔ بھی ادھرے بھی ادھرے نوالہ لیتا، جب خوالہ ایتا، دوسرا آگے ہے لیتا۔ بھی ادھرے بھی ادھرے بھی ادھرے نوالہ لیتا، جب خوالہ یہاں سے لیتا، دوسرا آگے ہے لیتا۔ بھی ادھرے بھی تو آپ نے فرمایا:

م يا عكراش، كل من موضع ولحد، فانه طعام و احد"

اے عراش، اپ سامنے ہے کھانا کھاڈی اس لئے کہ ایک ہی شم کا کھانا ہے،
چنا نچ میں نے ایک ہی جگہ سے کھانا شروع کر دیا، جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو جہارے
ماسنے ایک بوا تھال لایا گیا، جس میں مختلف نتم کی مجوریں تھیں۔ کوئی کسی رنگ کی، کوئی
کسی رنگ کی، کوئی عمدہ، کوئی در میانی، کوئی تر، کوئی خشک ۔ مشل مشہور ہے کہ دوددہ کا
جلا چھاج بھی پھونک پھونک کر چیتا ہے ۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرا ہاتھ پکڑ کر جھے تلقین فرمائی تھی کہ اپ سامنے سے کھانا چاہئے، اس لئے میں صرف
اپ سامنے کی مجوری کھا تا رہا، اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ
آپ کا ہاتھ بھی یماں جارہا ہے، بھی وہاں جارہا ہوں، تو آپ نے فرمایا:
وسلم نے جھے دیکھا کہ میں آیک ہی جگہ سے کھارہا ہوں، تو آپ نے فرمایا:

ا یا عکراش، ڪل من حيث شئت، فانه غير لون واحد" اے عراش، اب جمال سے جاہو، کھاؤ۔ اس لئے کہ بيہ مجور ميں مختلف تشم کی ہيں، اب مختلف جگلوں سے کھانے جس کوئی مضائفہ نئیں ۔۔۔ ہرحال، اس حدیث جس حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے یہ اوب سکھا دیا کہ جب ایک قتم کا کھانا ہو تواپئے سامنے سے کھانا چاہئے، اور جب مختلف قتم کے کھانے وسترخوان پر پہنے ہوئے ہوں تو اوھرادھرہاتھ بڑھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ۔۔۔

(تنك)، كتاب الطعمة، باب ماجاء في التسمية على الطعام مديث تبر١٨٣٩)

### بأئيل الته سے کھانا جائز نہيں

" وعن سلمة بن الاكم رضواف عنه ان سبعلا احل عند مرسول الله سلال عليه وسلم بشماله ، فقال ، كل بيمينك، قال: لا استعلى ، قال : لا استطعت ، ما منعه الا الحير ، فما مرفعها الحقيه "

(جیج مسلم، کتاب الاشریة، باب آداب الطعام والشراب، حدیث نبر ۱۲۰۱)

حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه فرماتے جی کہ ایک شخص حضور اقدس صلی

الله علیہ وسلم کے پاس بیٹہ کر بائیں ہاتھ سے کھانا کھار ہاتھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے

اس سے فرما یا کہ: دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس شخص نے جواب میں کما کہ جی وائیں

ہاتھ سے نہیں کھاسکتا (بظاہر ایمامعلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص منافی تھا، اور اس کے وائیں

ہاتھ میں کوئی خرابی اور عذر بھی نہیں تھا، ویسے بی اس نے جھوٹ بول و یا کہ جی نہیں کھا

ہاتھ میں کوئی خرابی اور عذر بھی نہیں تھا، ویسے بی اس نے جھوٹ بول و یا کہ جی نہیں ہاتھ سکتا) اس لئے کہ بعض اوگوں کی طبیعت الی ہوئی ہے کہ وہ غلطی کو مانے کے لئے لئے

تیار نہیں ہوتے، بلکدا پی بات پر اڑے رہتے جی سے اس طرح یہ شخص بھی بائیں ہاتھ سے نہیں ہاتھ سے نہیں ہاتھ سے نہیں اللہ علیہ وسلم کا ٹوکنا پہند نہیں آیا۔ اس لئے اس نے صاف کمہ و یا کہ جی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول و یا ۔ جی دائی کا انہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول و یا ۔ اور نبی کے سامنے جھوٹ بول و یا ۔ اور نبی کے سامنے جھوٹ بول و یا ۔ اور نبی کے سامنے جھوٹ بول و یا ۔ اور نبی کے سامنے جھوٹ بول و یا ۔ اور نبی کے سامنے جھوٹ بول و یا ۔ اور نبی کے سامنے جھوٹ بول و یا ۔ اور نبی کے سامنے جھوٹ بول و یا ۔ اور نبی کے سامنے جھوٹ بول و یا ۔ اور نبی کے سامنے جھوٹ بول و یا ۔ اور نبی کے سامنے جھوٹ بول و یا ۔ اور نبی کے سامنے جھوٹ بول و یا دیا و یا دیا ہو یہ اور نبی کے سامنے جھوٹ بول و یا دیا ہوئے فرمایا :

لا استطعت

یعنی تهیس دائیں سے کھانے کی مجھی طاقت نہ ہو \_\_\_ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ اس

کے بعداس مخص کی بیہ حالت ہو عمٰی کہ اگر مجھی اپنے وائیں ہاتھ کو منہ تک ایجانا بھی چاہتا تب بھی نہیں اٹھا سکا تھا، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ آمین۔

# غلطی کا عتراف کر کے معافی ماتک لینی چاہئے

اصول یہ ہے کہ اگر بشری نقاضے کے وجہ ہے کوئی غلطی مرز د ہو جائے، پھر دہ انسان ندامت اور شرمندگی کا ظہار کرے توالٹد تعالی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن غلطی ہو، اور پھراس خلفی پر اصرار ہو، اور سینہ زوری ہواور اس کوضیح ثابت کرنے کی کوششیں ہمی کرے، اور پھرنی کے سامنے جموث ہوئے، یہ براستھین گناہ ہے۔

حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے حق میں بد دعا کرنا شاذ و تا در بی ثابت ہے۔ حتی کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے حق میں بد دعا نسیں فرمائی، جو لوگ آپ کے مقابلے میں لار رہے ہیں۔ اور آپ پر تیروں کی بارش کر رہے ہیں، ان کے لئے بھی آپ نے بد دعا نسیں فرمائی، بلکہ یہ دعا دی کہ:

الله عمد قومى فانهم لايعلمون

اے اللہ، میری قوم کوہدات دید بیخے۔ بید مجھے جانے قسیں لیکن بید موقع الیا تھا کہ بید محفظ الیا تھا کہ بید فضل تکبری وجہ سے بطور عناد کے منافقت کی بنیاد پر دائمیں ہاتھ سے کھانے سے اٹکار کر دہاہے، حقیقت میں اس کو کوئی عذر جسیں ہے۔ اس لئے آپ نے اس کے حق میں بددعا کا کلہ ارشاد فرمایا، اور وہ بدوعافورا قبول ہو می ہے۔

# ا پی غلطی پر اژنا درست نهیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحص صاحب قدس انڈ مرہ فرمایا کرتے ہتے کہ اگر آدمی غلط کاری اور گناہوں میں جتلاہو۔ پھر بھی بزرگوں اور انڈ والوں کے پاس سی حال میں چلا جائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں جاکر اگر جھوٹ بولے گا یاا پی خلطی پر اڈار ہے گا تو یہ بوی خطرناک بات ہے ۔۔۔ انبیاء علیم السلام کی شان تو بہت بوی ہے۔ بسااو قات ایساہوتا ہے کہ انبیاء کی وارثین پر بھی انڈ تعالیٰ بعض او قات یہ فضل فرما

دیتے ہیں کہ ان کو تمہاری حقیقت حال ہے باخبر فرمادیتے ہیں، ۔۔ چنا نچہ معنرت ڈاکٹر صاحب بی نے حضرت تمانوی قدس الله سره كايد واقعه سنايا كدايك مرتبه حضرت والاك مجلس ہور ہی تقی ۔ حضرت والاوعظ فرمار ہے تھے، ایک صاحب اس مجلس میں دیوار یا تکیہ کا فیک لگاکر محکرانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ ای طرح فیک لگاکر یاؤں پھیلا کر بیٹھنامجل کے ا دب کے خلاف ہے ۔۔۔ اور جو مخص بھی مجلس میں آیا تھا، وہ اپی اصطلاح ہی کی غرض ے آیا تھا، اس لئے کوئی غلط کام کر آ تو حصرت والا کافرض تھا کہ اس کو ٹو کیس، چنا نجہ حضرت تھانوی رہمة الله عليہ فياس مخص كو توك وياء اور فرما يا كه اس طرح بيشن جلس كادب كے خلاف ب، آب محك اوب كے ماتھ بيٹھ جائيں، ان صاحب فے بجائے سیدھے بیٹنے کے عذر بیان کرتے ہوئے کا: حضرت میری کرم تکلیف ہے۔ اس کی وجہ سے میں اس طرح بیٹھا ہوں \_\_\_ بظاہروہ یہ کمنا چاہتا تھا کہ آپ کا یہ نو کناغلط ہے۔ اس لئے کہ آپ کو کیا معلوم کہ میں کس حالت میں ہوں۔ حس تکلیف میں جنالا ہوں، آ پکو جھے ٹو کنانمیں جاہئے تھا۔۔ حضرت ڈاکٹرصاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھانوی رحمة اللہ عليہ كو ويكھاكو آپ نے ايك ليح كے لئے كرون جھکائی، اور آگھ بندی۔ اور پھر مرون اٹھاکر اس سے فرایاکہ آپ جموث بول رہے ہیں، آپ کی مرم کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ مجلس سے اٹھ جائے \_\_\_ یہ کر ڈانٹ کر اٹھا دیا \_\_\_ اب بقاہراہیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا کو کیا پت کہ اس کی مریس تکلیف ہے یانسیں؟ لیکن بعض او قات اللہ تعالی اپنے کسی نیک بندے کو کسی واقعے کی خبر عظافراویے ہیں \_ اندابرر کول سے جموث بولتا، یاان کو دحوک دیتابری خطرناک بات ہے، اگر غلطی ہو جائے، اور کو آبی ہوجائے، اس کے بحد آدی اس پر تادم ہو جائے اور الله تعالى اس ير توبه كى تونق ديدے توانشاء الله وه مناه اور غلطي معاف موجائے كى

بسرحال حفزت والالے اس هخص کو مجلس سے اٹھا دیا، بعد میں لوگوں نے اس سے پوچھاتواس نے صاف صاف جنادیا کہ واقعتہ حضرت والا نے منجع فرمایا تھا، میری کمرمیں کوئی تکلیف نہیں تھی، میں نے محض اپنی بات رکھنے کے لئے یہ بات ،نائی تھی

#### بزر گوں کی شان میں گستانی ہے بچو

دیکھے گناہ ، غلطی ، کوآئی ، دنیا میں کس سے جمیں ہوتی ؟ انسان سے غلطی اور
کوآئی ہوئی جاتی ہے ، اگر کوئی محض بزرگوں کی بات پر جمیں چل رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ
کسی وقت تو بہ کی توفق ویدیں گے ، اس کی خطا کو معاف فرادیں گے ۔۔۔ لیکن بزرگوں
کی شمان میں گئتا فی کرنا ، یاان کے لئے برے کلمات زبان سے نکالنا، اور اپنے گناہ کو صیح
ثابت کرنا ، یہ اتنی بری لعنت ہے کہ بسااو قات اس کی وجہ سے ایمان کے لا لے پڑجاتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے ۔۔ اس لئے اگر کسی اللہ والے کی کوئی بات پندنہ آئے۔ تو کوئی
بات جمیں ، ٹھیک ہے پند جمیں آئی ۔۔۔ لیکن اس کی وجہ سے ان کے حق میں کوئی ایسا
کلمہ نہ کمو۔ جو بے عزتی اور گئتا فی کی ہو۔ کمیں ایسانہ ہو کہ وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہو
جاتے ، تو انسان کا ایمان اور اس کی زندگی خطرے میں پڑجائے۔ اللہ تعالیٰ حقاظت
فرمائے۔ آئیں۔۔

آج كل لوگوں ميں يہ بيارى پيدا ہو گئى ہے كہ غلطى كو غلطى تسليم كرتے ہے الكار كر ديتے ہيں \_\_ چورى اور پھر الكار كو ديتے ہيں مثلاً سيند زورى \_\_ گناہ بھى كر رہے ہيں اور پھر الكاء كو مجع طابت كرتى فكر ميں ہيں، مثلاً كسى بزرگ كے بارے ميں يہ كمہ دينا كہ وہ تو دو كاندار آدى تتے۔ ايسے ديسے ديسے ديس اور دو سرول كو كلمات زبان سے فكالنا بيرى خطرناك بات ہے۔ اس سے خود پر بير كريں اور دو سرول كو بيائے كى فكر كريں۔

### دو تھجوریں ایک ساتھ مت کھاؤ

"عن جبلة بن محيد رضوافي عنه قال اصابنا عامرة مع البن التربير، فرزقنا تمرًا، فكان عبد الله بن عمر رضوافي عنه ما يعربنا وغرف الكرة فيقول ، لاتقارنوا، فان النبى صلى الله عليه وسلم نعى عن الفتران ، شعيقول ، الاان يستاذن الرجل الماد"

(میح بخلری، کتاب اللطعیة باب التران فی التسر، مدیث نمر۵۳۳۱)

حضرت جبلة بن سحیم رضی الله عنه فراتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن ذیر رضی الله غذائی حالت میں الله تعالی نے رضی الله غذائی حالت میں الله تعالی نے کھانے کے لئے بچھ مجوریں عطافرادیں، جب بم وہ مجودیں کھارے تھے۔ اس وقت حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما ہمارے پاس سے گزرے، انہوں نے ہم سے فرما یا کہ دو دو مجوریں ایک ساتھ مت کھاؤ، اس لئے کہ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح دو دو مجوریں ایک ساتھ طاکر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ دو دو مجوریں ایک ساتھ طاکر کھانے ہیں۔ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے اس طرح دو دو مجوریں ایک ساتھ طاکر کھانے ہیں۔ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے اس لئے منع فرمایا کہ جو تجوریں کھانے کے لئے رکھی ہیں اس میں سب کھانے والوں کا برابر مشترک حق ہی، اب اگر دو سرے لوگ تو ایک ایک تحجور اٹھاکر کھارہ ہو۔ برابر مشترک حق ہی، اب اگر دو سرے لوگ تو ایک ایک تحجور اٹھاکر کھارہ ہو۔ اور مم نے دو دو تحجوریں کھارہ باور دو سروں کا حق بارنا جائز نہیں۔ البتہ اگر دو سرے لوگ بھی دو دو تحجوریں کھارہ ہیں تب تم بھی دو دو اٹھاکر کھال تو تعین سے بی بتانا مقصود ہے کہ دو سروں کا حق باریا جائز نہیں۔ البتہ اگر دو سرے لوگ بھی دو دو تحجوریں کھارہ بیں سب تم بھی دو دو اٹھاکر کھال تو تیں سب تم بھی دو دو اٹھاکر کھال تو تعین سب تم بھی دو دو اٹھاکر کھال تو تعین سب تم بھی دو دو اٹھاکر کھال تو تیں سب تم بھی دو دو اٹھاکر کھال تو تعین سب تم بھی ای طریق ہیں۔ بیں سب تم بھی ای طریق ہیں۔ اب اگر بیارہ جائز نہیں۔ اب الم الم الم جائز نہیں۔ "

### مشترك چيز كے استعال كاطريقه

اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ جو چیز مشترک ہو، اور سب لوگ اس ہے فائدہ اٹھاتے ہوں، اس مشترک چیز ہے کوئی شخص دومرے لوگوں ہے ذیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے توبیہ جائز نہیں۔ اس لئے کہ اس کی وجہ سے دومروں کا حق فوت ہوجائے گا، اس اصول کا تعلق صرف مجور ہے نہیں۔ بلکہ حقیقت میں زندگی کے ان تمام شعبوں ہے اس کا تعلق ہم، جہاں چیزوں میں بلکہ حقیقت میں زندگی کے ان تمام شعبوں ہے اس کا تعلق ہم، جہاں چیزوں میں اشتراک پایا جاتا ہے، مثل آرج کل کی دعوتوں میں "مساف مروس" کارواج ہے کہ آر می خود اٹھ کر جائے، اور اپنا کھانالائے، اور کھانا کھائے، اب اس کھانے میں تمام کھانے والوں کامشترک حق ہے، اب اگر ایک شخص جاکر بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر والوں کامشترک حق ہے، اب اگر ایک شخص جاکر بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر جاتا ہے، اور دومرے لوگ اس کو دیکھتے رہ گئے۔ توبیہ بھی اس اصول کے تحت نا جائز

ہے، اور اس "قران" میں داخل ہے جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔

#### یلیٹ میں کھانا احتیاط سے نکالو

اس اصول کے ذریعہ امت کو یہ تعلیم دین ہے کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ایٹ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ایٹار سے کام لے ، نہ یہ کہ وہ دو مرول کے حق پر ڈاکہ ڈالے ۔ چاہے وہ حق چھوٹاسا کیوں نہ ہو، لنذا جب آ دمی کوئی عمل کرے تو دو مروں کا حق مد نظر رکھتے ہوئے کام کرے ، یہ نہ ہو کہ بس، جمیع مل جائے، چاہے دو مروں کو ملے ، یانہ ملے ۔۔۔۔

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه نے دسترخوان پر بیٹے کر می مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کھانا وسترخوان پر آئے تو بیہ و کی کھانے والے بیں اور جو چیز وسترخوان پر آئی ہے وہ سب کے در میان برابر تعتبیم کی جائے تو تممارے جھے جس کتنی آئے گی ؟ بس اس حماب سے وہ چیز تم کھالو، اگر اس سے زیادہ کھاؤ کے تو بیہ "قران" جس داخل ہے جو ناجائز ہے۔

## رمل میں ذائد نشست پر قبضه کرنا جائز نہیں ....

ای طرح آب مرتبہ والد ماجد قدس اللہ مرہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ تم ریل گاڑی میں سفر کرتے ہو۔ تم نے ریل گاڑی کے ڈبے میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اس ڈبے میں سے لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اس ڈبے میں ۲۲ مسافروں کے بیٹھنے کی حموائش ہے۔ اب آپ نے پہلے جاکر تین چارنشتوں پر قبضہ کر لیا، اور اپ لئے جاکر تین چارنشتوں کہ جولوگ سوار ہوئے، ان کو بیٹھنے کے لئے سیٹ شیں کی، اب وہ کھڑے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں سے فرما یا کہ سے بھی ''قران '' میں داخل ہے۔ جو تاجائز ہے اس کے کہ تممارا حق تو صرف اتنا تھا کہ آدی کی نشست پر بیٹھ جاتے، لیکن جب آپ لئے کہ تممارا حق تو صرف اتنا تھا کہ آیک آدی کی نشست پر بیٹھ جاتے، لیکن جب آپ لئے کہ تممارا حق تو صرف کے دو مروں کے حق کو پامال کیا تو ۔۔ اس عمل کے ذراجہ تم

نے دو گناہ کے۔ ایک یہ کہ تم تے صرف ایک سیٹ کا کلٹ خریدا تھا۔ پر جب تم نے اس سے زیادہ سیٹوں پر بھنہ کرلیا۔ تواس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہیے دیے بغیر تم نے اپنے حق سے زیادہ پر بھنہ کرلیا۔ تواس کا مطلب یہ کیا کہ دو مرے مسلمان بھائیوں کی سیٹ پر بھنہ کرلیاان کا حق پال کیا، اس طرح اس عمل کے ذریعہ دو گناہوں کے سیٹ پر بھنہ کرلیاان کا حق پال کیا، اس طرح اس عمل کے ذریعہ دو گناہوں کے مرتکب ہوتے، پہلے گناہ کے ذریعے حق اللہ پال ہوا، اور دو مرے گناہ کے ذریعہ بھے۔ کا حق پالمال ہوا۔ اور دو مرے گناہ کے ذریعہ بھے۔ کا حق پالمال ہوا۔

#### ساتھ سفر کرنے والے کے حقوق

اور سے بندے کا ایا حق ہے کہ جس کو بندون سے معاف کر اناہمی مشکل ہے اس لئے کہ بندوں کے حق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے، جب تک صاحب حق معاف نہیں ہوتے ۔ اب اگر کسی وقت اللہ معاف نہیں ہوتے ۔ اب اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ نے توب کی توفق دی، اور دل میں خیال آیا کہ جھ سے یہ غلط ہوگئی تھی تواب اس وقت اس محف کو کہاں تلاش کرو گے جس نے تسارے ساتھ ریل گاڑی میں سفر کیا تھا، اور تم نے اس کا حق ضائع کر دیا تھا، اس لئے اب معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لئے ان معاملات میں بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقابات پر اس بات کا تھم ویا کہ:

" وَالصَّاحِبِ إِلْجَنِّي "

(النساء: ٢٦)

لین "صاحب بانجنب" کاحق ادا کرو، "صاحب بالجنب" اس کو کہتے ہیں جو کسی وقت عارضی طور پر رہل کے سفر میں یابس میں، یا جہاز میں، تمہارے ساتھ آگر بیٹھ گیاہو۔ وہ "صاحب بالجب " ہے۔ اس کے بھی حقوق ہیں۔ ان حقوق کو ضائع نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ ایار سے کام لو نے درائی دیر کاسفرہے۔ شمتم ہوجائے گا۔ لیکن آگر اس سفر کے دوران تم نے اپنے ذھے گناہ لازم کر لیا، تو وہ گناہ ساری عمر تمہارے نامدا تمال میں لکھارہ گا، اس کی معانی ہوئی مشکل ہے۔ یہ سب "قران" میں واغل ہے اور ناجائز ہے۔

### مشترک کاروبار میں حساب کتاب شرعاً ضروری ہے

آج کل میہ وابھی عام ہے کہ چند بھائیوں کا مشترک کاروبار ہے، لیکن حماب
کتاب کوئی نہیں۔ کتے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں۔ حماب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟
حماب کتاب تو غیروں میں ہوتا ہے، اپنوں میں حماب کتاب کماں — اب اس کا کوئی
حماب کتاب، کوئی لکھت پڑھت نہیں کہ کمی بھائی کی گئی ملکیت اور کتا حصہ ہے؟ ماہانہ
کمی کو کتنا منافع دیا جائے گا؟ اس کا کوئی حماب نہیں، بلکہ الل شپ معاملہ چل رہا ہے
جس کا بتیجہ میہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں تک تو محبت و پیار سے حماب چل رہا ہے
لیکن بعد میں ولوں میں شکوے شکایتیں پیدا ہوئی شروع ہو جاتی ہیں۔ کہ فلاں کی اولاد تو

سن بعد من روں میں وقت سامی بید موں مروس ،و بون یں مدان کی مواد و استان کی شادی پراتا خرج کیا گیا، ہم استان کی شادی پر اتا خرج کیا گیا، ہمارے بیٹے کی شادی پر کم خرج ہوا، فلال نے کاروبارے اتنا فائدہ اٹھالیا، ہم نے ضمیں اٹھایا۔ وغیرہ بس، اس طرح کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں

سے سب پچھ اس لئے ہوا کہ ہم نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور چلے گئے، یادر کھئے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اگر کوئی مشترک چزہ تو تم اس مشترک چز کا صلب و کتاب ر کھاجائے، اگر حماب و کتاب نہیں ر کھاجارہا ہے تو تم خود بھی گناہ جی جنا ہور ہے ہو، یاد ر کھئے، بخائیوں کے در میان معاملات کے اندر جو محبت و پیار ہوتا ہے۔ وہ پچھ دن چاتا ہے، بعد جی وہ لڑائی جھکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لڑائی جھکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لڑائی جھکڑا ختم ہونے کو نہیں آتا، کتنی مثالیں اس وقت میرے سامنے ہیں \_\_\_\_

# ملكيتوں ميں امتياز شرعاً ضروري ہے

ملکیتوں ش اتمیاز ہونا ضروری ہے۔ یماں تک کہ باپ بیٹے کی ملکیت میں اور شوہر بیوی کی ملکیت میں اور شوہر بیوی کی ملکیت میں افرات معزت تھانوی رحمة الله علیہ کی دو بیویاں تھیں۔ دونوں کے گھر الگ الگ تھے، حضرت واللا حمة الله علیه فرما یا کرتے تھے کہ میری ملکیت اور میری دونوں بیویوں کی ملکیت بالکل الگ الگ کرکے بالکل اتمیاز کر

ر کھا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو کچھ سامان بڑی المید کے گھر میں ہے، دہ ان کی ملکیت ہے، اور جو سامان چھوٹی المید کے گھر میں ہے، وہ ان کی ملکیت ہے، اور جو سامان خانقاہ میں ہے، وہ میری ملکیت ہے، آج اگر ونیاسے چلا جاؤں تو کچھ کئے سننے کی ضرورت شیں۔ الجمد لللہ سب انتیاز موجود ہے۔

## حضرت مفتى صاحب رحمته الله عليه اور ملكيت كي وضاحت

میں نے اپ والد ماجد قدس اللہ مرہ کو بھی ای طرح دیکھا کہ ہر چیز میں ملکیت واضح کر دینے کا معمول تھا۔ آخری عمر میں حضرت والد صاحب نے اپنے کرے میں ایک چار پائی ڈال لی تھی۔ ون رات وہیں رہنے تھے، ہم لوگ ہروقت حاضر فد مت رہا کرتے تھے، میں نے دیکھا کہ جب میں ضرورت کی کوئی چیز دو سرے کمرے سے ان کے کمرے میں لا آلو ضرورت پوری ہونے کے بعد فورا فرماتے کہ اس چیز کو واپس لے جاؤ۔ اگر کبھی واپس لے جائے۔ اگر کبھی واپس لے جانے میں دیر ہو جاتی تو ناراض ہوتے کہ میں نے تم سے کماتھا کہ واپس پہنچا وو، ابھی تک واپس کیوں نہیں پہنچائی ؟

مجھی جمعی ہارے دل میں خیال آیا کہ ایسی جلدی واپس لے جائے کی کیا ضرورت ہے ؟ ابھی واپس پنچا دیں گے، ایک دن خود والد ماجد قدس اللہ سرونے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل سے ہے کہ میں نے اسپے وصیت نامہ میں یہ لکھ دیا ہے کہ میرے کرے میں جو چزیں ہیں، وہ ان جو چزیں ہیں، وہ سب میری ملکیت ہیں۔ اور الجیہ کے کمرے میں جو چزیں ہیں، وہ ان کی ملکیت ہے، لنذا جب میرے کمرے میں کو دمرے کی چیز آ جاتی ہے تو جھے خیال ہوتا ہے کہ کمیں ایسانہ ہو کہ میراانقال اس حالت میں ہوجائے کہ وہ چیز میرے کمرے کے اندر ہو، اس لئے کہ وصیت نامہ کے مطابق وہ چیز میری ملکیت تصور کی جائے گی، حالانکہ حقیقت میں وہ چیز میری ملکیت نہیں ہے۔ اس لئے میں اس بات کا اجتمام کر آ ہول ، اور جہیں کتا ہول کہ یہ چیز جلدی واپس لے جاؤ۔

سیر سب باتیں دین کا حصر ہیں۔ آج ہم نے ان کو دین سے خارج کر ویا ہے، اور یکی باتیں بردوں سے سیکھنے کی ہیں، اور سیر سب باتیں اسی اصول سے نکل رہی ہیں، جو اصول حضور اقدس صلی ایند علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا "وہ سیر کہ" "قران" سے بچو،

### مشترک چیزوں کے استعال کا طریقہ

میرے والد ماجد قدس الله مره فرما یا کرتے تھے کہ گھر میں بعض اشیاء مشترک استعال کی ہوتی ہیں، جس کو گھر کا ہر فرد استعال کر آ ہے، اور ان کی ایک جگه مقرر ہوتی ے كەفلال چيزفلال جكديرركى جائے كى، مثلاً كلاس فلال جكدر كماجائے كا، پاله فلال جكه ركها جائے گا، صابن فلال جكه ركها جائے گا، بميں فرما ياكرتے تھے كه تم لوگ ان چنوں کواستمال کر کے بے جگدر کا دیتے ہو، تہیں معلوم نہیں کہ تمهارا یہ عمل گناہ کبیرہ ہے، اس لئے کہ وہ چیز مشترک استعمال کی ہے، جب دوسرے مخص کو اس کے استعال کی ضرورت ہوگی تووہ اس کو اس کی جگہ پر تلاش کرے گا، اور جب جگہ پر اس کو وہ چیز نهیں ملے گی تواس کو تکلیف اور ایذاء ہوگی، اور کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔۔۔۔ہمارا ذہن کبھی اس طرف گیا بھی شیس تھا کہ یہ بھی ممناہ کی بات ہے، ہم تو سیجھتے تھے کہ یہ تو دنیاداری کا کام ہے۔ گھر کا انظامی معاملہ ہے ۔۔ یاد رکھو، زندگی کا كوئى كوشه اليانسي ہے، جس كے بارے بين دين كى كوئى بدايت موجود نه ہو سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیابم لوگ اس بات کا اہتمام کرتے جن كه مشترك استعال كي اشياء استعال كے بعدان كي متعمن جگه يرر تحيين، تاكه دوسرول کو تکلیف نہ ہو؟ اب میں چھوٹی ی بات ہے ، جس میں ہم صرف بے دھیانی اور بے توجبی كى وجه سے كنابوں ميں متلا ہو جاتے ہيں۔ اس لئے كہ ہميں دين كى فكر نسيں، دين كا خیال جمیں، اللہ تعاتی کے سامنے پیش ہونے کا احساس جمیں، ووسرے اس لئے کہ ان مائل سے جمالت اور نا واتغیت بھی آجکل بہت ہے۔

بسرحال، برسب باتس "قران" كاندر داخل بير وي توب توب جموثى ى بات به كدو كجورون كوايك ساته طاكرند كهانا چائي لين اس به بدا مول معلوم بوا كم بروه كام كرنا، جس ب دوسر مسلمان كو تكليف بو، يا دوسرون كاحق پامال بو، سب "قران" بين داخل بين-

### مشترك بيت الخلاء كااستعال

بعض او قات الي بات ہوتی ہے، جس کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، لين دين کی باتش سمجھانے کے لئے شرم کرنا بھی ٹھیکہ نہيں۔ مثلاً آپ بيت الخلاء ميں گئے، اور فارغ ہونے کے بعد غلاظت کو ہما يا نہيں، ويسے ہی چھوڑ کر چلے آئے۔ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ عليه فرما يا کرتے تھے کہ يہ عمل گناہ کبيرہ ہے، اس لئے کہ جب دو سرا شخص بيت الخلااستهال کرے گاتواس کو کراہيت ہوگی، اور تکليف ہوگی، اور اس تکليف کاسب تم ہے، تم نے اس کو تکليف پنچائی، اور ایک مسلمان کو تکلیف بنچاکر تم نے کاسب تم ہے، تم نے اس کو تکلیف پنچاکی، اور ایک مسلمان کو تکلیف بنچاکر تم نے گانہ کمیرہ کاار تکاب کیا۔

## غیر مسلموں نے اسلامی اصول اینا لئے

ایک مرتبہ میں حفرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ڈھاکہ کے سنریر کیا۔ ہوائی جماز کاسفر تھا، راستے میں جھے عسل خانے میں جائے کی ضرورت چیش آئی، 

۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ ہوائی جماز کے عسل خانے میں واش جین کے اوپر یہ عبارت کسی ہوتی ہے کہ: "جب آپ واش جین کو استعال کر لیں تواس کے بعد کیڑے سے اس کو صاف اور ختک کر ویں۔ آگہ بعد میں آنے والے کو کر اجیت نہ ہو" ۔ جب میں عسل خانے سے واپس آیاتو حضرت والد صاحب آنے فرمایا کہ عسل خانے میں واش جین پر جو عبارت کسی ہے، یہ وہی بات ہے جو میں تم لوگوں سے بار بار کہتار ہتا ہوں کہ جین پر جو عبارت کسی ہے، یہ وہی بات ہے جو میں تم لوگوں سے بار بار کہتار ہتا ہوں کہ اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کو وتیا میں ترقی عطافرما وی ہے، اور ہم لوگوں نے ان اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کو وتیا میں ترقی عطافرما وی ہے، اور ہم لوگوں نے ان آواب کو بالکل چھوڑ ویا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہے۔ معاشرت کے ان آواب کو بالکل چھوڑ ویا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہے۔ اس میں جیسا عمل اختیار کرو گے، اللہ تعالی نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس میں جیسا عمل اختیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے ویسے ہی تم تائی گے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس میں جیسا عمل اختیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے ویسے ہی تائی کے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس میں جیسا عمل اختیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے ویسے ہی تائی کے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس میں جیسا عمل اختیار کرو گے، اللہ تعالی اس کے ویسے ہی تائی کی پیدا فرائیس گے۔

## ايك أنكريز فاتون كاواقعه

گذشتہ سال بجھے اندن جانے کا اتفاق ہوا، پھر وہاں اندن سے ٹرین کے ذرایعہ
اید مبرا جارہا تھا۔ راستے میں خسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آئی، جب خسل
خانے کے پاس گیاتو و کھا کہ ایک اگریز خاتون وروازے پر کھڑی ہے، میں ہیہ مجھا کہ شاید
خسل خانہ اس وقت فارغ نہیں ہے، اور سے خاتون اس انتظار میں ہے کہ جب فارغ ہو
جاتے تو وہ اندر جائے۔ چنا نچہ اپنی جگہ آگر بیٹھ گیا۔ جب کافی دیر اس طرح گزرگی کہ
خاتو میں نے دیکھا کہ خسل خانے کے وروازے پر لکھا ہے کہ سے خال ہے، اندر کوئی
میں ۔ چنا نچہ میں نے ان خاتون سے کھا کہ آب اندر جانا چاہیں تو چلی جائیں، خسل خانہ تو
خال ہے، ان خاتون نے کہا کہ ایک اور وجہ سے کھڑی ہوں۔ وہ سے کہ میں اندر ضرورت
کے لئے می تھی۔ اور ضرورت سے قارغ ہونے کے بعد ابھی میں نے اس کو فلش شمیں کیا
خال ہے، ان خاتون نے کہا کہ ایک اور وجہ سے کھڑی ہوں۔ وہ سے کہ جب گاڑی پلیٹ
کے لئے می تھی۔ اور ضرورت سے قارغ ہونے کے بعد ابھی میں نے اس کو فلش شمیں کیا
فارم پر کھڑی ہو، اس وقت خسل خانہ استعمال نہ کرنا جاہیے، اور نہ اس میں پائی بہانا
خارے اب میں اس انتظار میں ہوں کہ جب گاڑی چیش پڑے، اور نہ اس میں پائی بہانا
ووں۔ اور اس میں پائی بہا دوں۔ اور پھرا پی سیٹ پر واپس جاؤی،

اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خاتون صرف اس انتظار میں تھی کہ قلق کرنارہ کیا تھا۔ اور اب تک فلش بھی اس لئے نہیں کیا تھا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی ۔ اس وقت بجمعے حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی یہ بات یاد آگئی، وہ فرما یا کرتے سے کہ: اس بات کا خیال اور اہتمام کہ آ وی قلش کر کے جائے، اصل میں یہ وین کا تکم ہے ، ماکہ بعد میں آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ لین دین کی اس بات پر آیک غیر مسلم نے کس اہتمام ہے عمل کیا، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہم میں سے کوئی فخص اگر مشترک بین کی اس بات کا بہتمام اور خیال ہوتا ہے؟ بلکہ ہم لوگ و اسے بی کہ جو بعد میں آئے گا۔ وہ بحرے گا۔ وہ خود بی شخت کے قا۔ وہ خود بی شخت کے قا۔ وہ جو دی کے وہ خود بی شخت کے قا۔ وہ بحرے گا۔ وہ خود بی شخت کے قا۔ وہ خود بی شخت کے قا۔ وہ جو دی کے دو خود بی شخت کے قا۔ وہ جانے، اس کا کام جانے ۔۔۔

## غیر مسلم قومیں کیوں ترقی کر رہی ہیں

خوب سمجھ لیجئے، یہ دنیا، اسباب کی دنیاہے، اگریہ ہاتیں غیر مسلموں نے حاصل کر کے ان پر عمل کرنا شردع کر دیا تواللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ترقی دے دی۔ اگر جہ آ ترت میں توان کا کوئی حصہ نہیں، لیکن معاشرت کے وہ آ داب جو ہمیں مجدر سول اللہ صلی الله علیه وسلم نے سکھائے تھے۔ ان آواب کوانسوں نے اختیار کر لیا۔ تواللہ تعالیٰ نے ان کو ترتی دے دی ۔ لنذا ہیہ اعتراض تو کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کلمہ مزجتے جں۔ ایمان کا قرار کرتے ہیں، اس کے باوجود ونیا میں ہم ذلیل وخوار مور ہے ہیں۔ دو' ۔ بے نوگ غیر مسلم ہونے کے باوجود ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ان غیر سلموں کا بیر حال ہے کہ وہ تجارت میں جھوٹ نمیں ہولیں گے، امانت اور ویانت ے کام لیں مے، جس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت حیکا دی، لیکن مسلمانوں نے ان چیزوں کو چیوز دیا۔ اور وین کو مجد اور درے تک محدود کر کے بیٹے گیا۔ زندگی کی باقی چیزوں کو دین سے خارج کر دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ اسے دین سے بھی دور ہو كتة ، اور دنيا مين بهي ذليل وخوار بو كتاب حالانكه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم تي بيه سب تعلیمات ہمیں عطافر ائیں۔ ماکہ ہم ان کوابی زندگی کے اندرایٹائیں، اور ان کو دین کا حصہ سمجھیں \_\_\_ بسرحال، بات یمال سے چائتی کہ " دو تھجوروں کوایک ساتھ طاکر نه کھاؤ " لیکن اس سے کتنے اہم اصول ہمارے لئے نکلتے ہیں، اور سے کتنی ہمہ گیر بات ہے، الله تعالى حارب ولول مي احساس اور اوراك پيدا فرا دے۔ آمين۔

## ٹیک لگاکر کھانا خلاف سنت ہے

عن إلى جعيفة رضوالله عنه قال وقال رصول الله صلى الله عليه وسلم: انى لا آكل متكنا و الله عليه وسلم: انى لا آكل و متكنا و المسلم عند نبر ٥٣٩٨) حضرت ابو جعيفه رضى الله عند فرمات مي كه حضور الدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمات مي كم ومرى مين عشرت الس رضى الله عند فرمات ميس فرما ياكه مين فيك لكاكر نهين كها آل إيك ومرى مين شخرت الس رضى الله عند فرمات ميس كما يا كه مين فيك لكاكر نهين كها آل ايك ومرى مين من الله عند فرمات مين كما يا كه من ومرى من الله عند فرمات مين كما يا كه من الله عند فرمات مين كما يا كه من كما يا كه من الله عند فرمات من الله عند فرمات من الله عند فرمات مين كما يا كه من كما يا كه من كما يا كه من كما يا كه من كما يا كما يا كه من كما يا كه من كما يا كما

"ماایت مسول الله مسلی الله علیه وسلّع جالِت المقعیّا یا کل تعدّا" (مج مسلم، کتاب الاشربة ، باب استعباب وَاضع الاکل، حدث فمر ۲۰۲۳) میں نے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ اس طرح بیٹے ہوئے مجور کھا رہے تھے کہ آپ نے اپنے مکھنے کھڑے کے ہوئے تھے۔

## اکڑوں بیٹھ کر کھانا مسنون نہیں

کھانے کی نشست کے بارے ہیں اوگوں کے ذہنوں میں چنو غلط فہمیاں پائی جاتی
ہیں۔ ان کو دور کر نا ضروری ہے۔ حضور اقد س صلی انڈ علیہ وسلم کی احادیت کی روشی
ہیں کھانے کی مستخب اور بہتر نشست سے ہے کہ آدی اس طرح بیٹھ کر کھائے کہ اس
ہیں کھانے کی مستخب اور بہتر نشست سے ہے کہ آدی اس طرح بیٹھ کر کھائے کہ اس
نشست میں کھانے کی بے توقیری اور ہے عزتی نہ ہو۔ ہی جو مشہور ہے کہ حضور اقد س
صلی اللہ علیہ وسلم اکروں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تے، یہ بات اس طرح درست نہیں،
جھے ایسی کوئی حدیث نہیں طی، جس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا اکروں بیٹھ کر
کھانا ثابت ہو، البتداویر جو حدیث حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کا اکروں بیٹھ کر
مشور ہے کہ ''الہتداویر جو حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے دونوں گھنے سامنے کی
طرف کھڑے کر دیے تھے۔ اس حدیث میں ''اکروں '' بیٹھ کر اپنے دونوں گھنے سامنے کی
مشہور ہے کہ ''اکروں '' بیٹھ کر کھانا سنت ہے، یہ درست نہیں۔ البت یہ بات ثابت
مشہور ہے کہ ''اکروں '' بیٹھ کر کھانا سنت ہے، یہ درست نہیں۔ البت یہ بات ثابت
مشہور ہے کہ ''اکروں '' بیٹھ کر کھانا سنت ہے، یہ درست نہیں۔ البت یہ بات ثابت
مشہور ہے کہ دائے کے وقت آنکھ مرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست تواضع والی نشست ہوتی

## کھانے کی بھترین نشست

ایک محالی فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں پہنچاتو میں نے دیکھاکہ آپ اس طرح کھانا کھارے بننے، جس طرح غلام کھانا کھا ہے۔ بسرحالی، احادیث کے مجموعے سے فقہاء اکرام نے جوبات اخذی ہے، وہ بیہ

ہے کہ کھانے کی بمتر نشست میہ ہے کہ آ دمی یا دو زانوں بیٹھ کر کھائے۔ اس لئے کہ اس میں قاضع بھی زیادہ ہے ، اور کھانے کا حزام بھی ہے ، اور اس نشست میں بسیاخوری کا سد باب بھی ہے ، اس لئے جب آ دمی خوب بھیل کر بیٹھے گا تو زیادہ کھایا جائے گا ، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھا کر اور آیک ٹانگ بچھا کر کھانے میں دنیا کا بھی فاکدہ ہے ، اور یہ بھی تواضع والی نشست ہے ، اور اس طرح بیٹھ کر کھانے میں دنیا کا بھی فاکدہ اور آ خرمت کا بھی فاکدہ ہے۔

### جار زانول بیٹھ کر کمانا بھی جائز ہے

کھانے کے وقت چار زانوں ہو کر بیٹھنا بھی جائز ہے۔ ناجائز نہیں۔ اس بی کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ نشست تواضع کے استے قریب نہیں ہے، جتنی پہلی دو تشسیں قریب بین یہ لنداعادت تواس بات کی ڈالنی چاہئے کہ آوی دو زانوں بیٹے کر کھائے، یاایک ٹائک کھڑی کر کے کھائے، چار زانوں نہ بیٹے، لیکن اگر کسی ہے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا، یا کوئی فخص اپنے آرام کے لئے چار زانوں بیٹے کر کھانا کھاتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ دو کوئی بیٹ مشہور ہے کہ چار زانوں بیٹے کر کھانا ناجائز ہے۔ یہ خیال درست نہیں۔ غلط ہے، البتہ افغل یہ ہے کہ دو زانوں بیٹے کر کھائے۔ اس لئے کہ اس نشست میں کھائے کی عظمت اور توقیر ڈیا دہ ہے۔

### میز کری پر بیش کر کھانا

میز کری پر کھانا بھی کوئی گناہ اور ناجائز نہیں۔ کیکن ڈمین پر بیٹھ کر کھانے میں سنت کا اتباع کا ثواب بھی ہے، اور سنت سے زیادہ قریب ہے۔ اس لئے حتی الامکان انسان کو اس بات کی کوشش کرئی چاہئے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کھائے، اس لئے کہ جتناست سے ذیادہ قریب ہوگا، اتن ہی ہر کت زیادہ ہوگی، اور اتناہی ثواب زیادہ طے گا۔ اسٹے ہی فوائد ذیادہ حاصل ہوں گے ۔ بسرحال، میز کری پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ۔

زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے

## بشرطیکه اس سنت کا نداق نه ازایا جائے

اور سے جوہیں نے کہا کہ زمین پر بیٹے کر کھاناسنت سے زیادہ قریب ہے ، اور زیادہ افضل ہے ، اور زیادہ افضل ہے ، اور زیادہ افضل ہے ، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ تواب کا باعث ہے ، سے بھی اس وقت ہے ، جب اس سنت کو "معاذ اللہ " غراق ندیشہ ہو کہ اگر یتجے ذمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا گیاتولوگ اس سنت کا غراق اڑا تیں گے۔ توابی جگہ پر ذمین پر کھانے پر اصرار بھی ورست جمیں ۔

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه في ايك دن سبق من جمين أيك واقعه سناياكه ايك دن سبق من جمين أيك واقعه سناياكه أيك دن من اور ميرے بكي رفقاء ديو بندے وبل گئے، جب وبل پنچ تو دہاں كھاتا كھانے كى ضرورت بيش آئى، چونكه كوئى اور عبكه كھانے كى منبوں تھى، اس لئے آيك ہوشل ميں كھانے كا انتظام ہوتا كھانے كے ابن خاہرے كه ہوئى ميں ميزكرى پر كھانے كا انتظام ہوتا ہے۔ اس لئے امارے دو ما تعيول نے كماكہ جم توكرى پر بيٹے كر نہيں كھائيں گے۔ اس

کے کہ زمین پ بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ چنا نچہ انہوں نے یہ جاپا کہ ہوٹل کے اندر ذمین پر
اپنارومال بچاکر وہاں بیرے سے کھانا منگوائیں، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے
ان کو منع کیا کہ ایسانہ کریں۔ بلکہ میز کری ہی پر بیٹھ کر کھانا کھالیں۔ انہوں نے کما کہ
ہم میز کری پر کیوں کھائیں؟ جب زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے ذیاوہ قریب ہے۔ تو پھر
زمین پر بیٹھ کر کھانے سے کیوں ڈریس، اور کیوں شرمائیں، حضرت والد صاحب نے فرمایا
کہ شرمانے اور ڈرنے کی بات نہیں۔ بات دراصل میہ ہے کہ جب تم لوگ یمال اس طرح
زمین پر اپنارومال بچھاکر بیٹھو گے، تو لوگوں کے سامنے اس سنت کا تم ڈاق بناؤ گے، اور
لوگ اس سنت کی تو بین کے مرتکب ہوں گے۔ اور سنت کی تو بین کاار تکاب کر ناصرف
لوگ اس سنت کی تو بین کے مرتکب ہوں گے۔ اور سنت کی تو بین کاار تکاب کر ناصرف
مناہ بی نہیں۔ بلکہ اجمٰ او قات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے ۔ انڈ توالی

### أيك سبق أموز واتعه

پر منرت والد صاحب نے ان سے فرما یا کہ میں تم کوایک قصد ساتا ہوں ، ایک بہت ہوں ہور ہورے محد شا اور ہزرگ گردے ہیں ، جو "سلیمان اعدش " کے ہم سے مشہور ہیں۔ اور امام ابو حنیقہ رحمت اللہ علیہ کے ہی استاذ ہیں۔ تمام احاد بھی کہ تا ہیں ان کی روابقوں سے بھری ہوئی ہیں ، عربی بران ہیں "اعدش " چوندھے کو کہ جاتا ہے۔ جس کی آنکھوں میں چندھیا ہت ہو، جس میں پلیس کر جاتی ہیں۔ اور روشن کی وجہ سے اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کے پان ایک شاگر و آگے۔ وہ شاگر و انامیس خیرہ ہو جاتی ہیں ، چونکہ ان کی آنکھیں چندھائی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے ان کے پان ایک شاگر و آگے۔ وہ شاگر و انامیت ہوتی ہوتی ہے جو ہروقت استاذ سے چٹے اعرج یعنی نظرے سے بی انامیس ہوجا ہے ، پان سے بھی ایک مساتھ ساتھ جارہے ہیں۔ سیاسی رہتے استاذ سے چٹے اس ساتھ جارہے ہیں۔ سیاسی رحمت اللہ علیہ جب بازار جاتے تو یہ امام اعدش رحمت اللہ علیہ جب بازار جاتے تو یہ امام اعدش رحمت اللہ علیہ جب بازار جاتے تو یہ امام اعدش رحمت اللہ علیہ جب بازار جاتے تو یہ امام اعدش رحمت اللہ علیہ جب بازار جاتے تو یہ امام و میں ہی اور میں ماتھ ساتھ ہوجاتے ، بازار میں لوگ ان پر فترے کے کہ دو کھواستاذ "چوندھا" ہے ، اور شاگر د "فرایا کریں ؟ میں تو تم ، مارے ماتھ مت جایا کرو، شاگر د نے کہا کیوں ؟ میں آپ کا ہم بازار جایا کریں و تم ، مارے ماتھ مت جایا کرو، شاگر د نے کہا کیوں ؟ میں آپ کا ہم بازار جایا کریں و تم ، مارے ماتھ مت جایا کرو، شاگر د نے کہا کیوں ؟ میں آپ کا

ساتھ کیوں چھوڑوں؟امام اعدش رحمتداللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم یازار جاتے ہیں تو لوگ ہمارا خراق ازاتے ہیں کہ استاذ چوندھاہے، اور شاگر و تشکراہے۔ شاگر و نے کہا: مالنا فوجو و یا شون

حضرت، جولوگ نداق ازاتے ہیں۔ ان کو نداق ازائے دیں۔ اس لئے اس نداق ازائے کے بتیج ہیں ہمیں ثواب ملا ہے، اور ان کو گناہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا تو کوئی نقصان شیں۔ بلکہ ہمارا توفائدہ ہے، حضرت امام اعسش رحمت انڈ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ:

نسلم ويسلمون عيرمس إن نوجر وياشون

ارے بھائی، وہ بھی گناہ ہے نئے جائیں، اور ہم بھی گناہ ہے نئے جائیں، بیاس کے ہنسبت بمترے کہ ہمیں تواب لحے، اور ان کو گناہ ہو میرا ساتھ جانا کوئی فرض دواجب توہے نہیں، اور نہ جانے میں کوئی نقصان توہے نہیں، البتہ فائدہ بیہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے زئ جائیں گے۔ المذا ہمارے مسلمان بھائیوں کو گناہ ہو۔ اس سے بمتر بیہ صورت ہے کہ نہ ان کو ممناہ ہو۔ اور نہ ہمیں گناہ ہو۔ اس لئے آئندہ میرے ساتھ بازار مت جایا

### اس وقت زاق کی برواہ نہ کرے

لیکن یہ بات رکھو، اگر کوئی گناہ کا کام ہے۔ تو پھر چاہے کوئی نداق اڑائے۔ یا بہت از کے میں کرنی چاہئے۔ اس کے کہ لوگوں کے نداق اڑائے کی دجہ سے گناہ کا کام کرنا جائز نہیں۔ لوگوں کے نداق اڑائے کی دجہ سے گناہ کا کام کرنا جائز نہیں، لیکن اگر ایک طرف جائز ادر مباح کام ہے، اور دوسرے طرف کام چھوڑ نا جائز نہیں کم چھوڑ دو۔ اولی اور افضل کام چھوڑ دو۔ اولی اور افضل کام جھوڑ دو۔ اور اس کے مقالجے میں جو جائز کام ہے۔ اس کو اختیار کر لوتواس میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اس ہے۔ جے۔

### بلا ضرورت میز کری پر نه کھائے

چنانچہ آیک مرتبہ حضرت تھانوی قدس انلہ مرہ کو آیک مرتبہ میز کری پر بیٹے کر کھانا کھانے کی ضرورت پش آئی ۔ تو حضرت تھانوی نے اس وقت فرما یا کہ ویسے تو میز کری پر بیٹے کر کھانا ناجائز تو شمیں ہے، لیکن اس بیس تھوڑا سا تشبہ کاشبہ ہے کہ چونکہ انگریزوں کا چلا یا ہوا طریقہ ہے۔ اس طرح کھانے بیس ان کے ساتھ مشابہت نہ ہوجائے، اس لئے جب آپ کری پر بیٹے تو پاؤں اٹھا کر بیٹھ گئے، پاؤں لٹکائے شمیں۔ اور پھر فرما یا کہ انگریزوں کے ساتھ مشابہت بیدا ہوجائے کاجوشبہ تھا، وہ اس طرح بیٹے نے نے تم ہوگیا۔ انگریزوں کے ساتھ مشابہت بیدا ہوجائے کاجوشبہ تھا، وہ اس طرح بیٹے نے نے ہوگیا۔ اس لئے کہ وہ لوگ یاؤں لٹکا کر کھاتے ہیں، میں نے پاؤں اوپر کر لئے ہیں۔ اس لئے کہ وہ لوگ یاؤں لڑکا کر کھانا کھانا ناجائز اور گناہ نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آوئی جنتا سنت سے قریب ہوگا، اتنی بی بر کت زیادہ ہوگی، اتنابی اجر زیادہ سے گا۔ لنذا بلاوچہ اور بلا ضرورت کے میز کری پر بیٹھ کر کھانے کو اپنی عادت بنالینا انچھانہیں، بہتر بید بلاوچہ اور بلا ضرورت کے میز کری پر بیٹھ کر کھانے کو اپنی عادت بنالینا انچھانہیں، بہتر بید بلاوچہ اور بلا ضرورت کے میز کری پر بیٹھ کر کھانے کو اپنی عادت بنالینا انچھانہیں، بہتر بید بلاوچہ اور بلا ضرورت کے میز کری پر بیٹھ کر کھانے کو اپنی عادت بنالینا انچھانہیں، بہتر بید

بلاوچہ اور بلا صرورت نے میز کرسی پر بیٹھ کر کھانے کو اپنی عادت بنالینا انچھا ہمیں، بهتریہ ہے کہ ذمین پر بیٹھ کر کھانے کا اہتمام کرے۔ نیکن جہاں کہیں ضرورت دامی ہو، وہاں میز کرسی پر بیٹھ کر کھاسکتا ہے۔ البتہ اس بات کا اہتمام کرے کہ چیچھے فیک لگا کر نہ کھائے۔ بلکہ آگے کی طرف جنگ کر کھائے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فیک لگا کر کھانے کو مشجرین کا طریقہ قبرار ویا ہے، سے طریقہ درست نہیں۔

## چار پائی بر کھانا

ای طرح چار پائی پر بیٹے کر کھانا بھی جائز ہے۔ بلکہ کری پر کھانے کے مقابلے میں چار پائی پر کھانا زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ وہ طریقہ جس کھانے والا اور کھانے کی سطح برابر ہو۔ اس سے بہتر ہے جس میں کھانا اوپر ہو۔ اور کھانے والا یتجے ہو۔ البتہ سب سطح برابر ہو۔ اس سے بہتر کر کھانیا جائے، اس میں تواب بھی زیادہ ہے۔ تواضع بھی اس سے بہتر میں ہو ہے۔ تواضع بھی اس سے تریادہ قریب ہے، اللہ اس سے تریادہ قریب ہے، اللہ تعلیہ وسلم کی سنت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعلیہ وسلم کی سنت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعلیہ تعلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی تریادہ قریب مسئول سے زیادہ قریب رہنے کی تونیق عطا فرمائے۔ تعلیٰ اپنی رحمت سے جمیں سنتوں سے زیادہ قریب رہنے کی تونیق عطا فرمائے۔ تامین۔

### کھانے کے وقت باتیں کرنا

ایک قلط بات اوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کھانا کھاتے وقت باتی کرنا جائز تہیں،

میں نے اصل بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، کھانا کھانے کے وور ان

ضرورت کی بات کی جا سخت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت بھی ہے،

البتہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرما یا کرتے تنے کہ اس بات کا اجتمام کرنا چاہئے کہ

کھانے کے وقت جو ہاتیں کی جائیں۔ وہ ہائی پھلکی ہوں، زیادہ سوچ و پچار اور زیاوہ اشماک

کی باتیں کھانے کے وقت نہیں کرنی چاہئے، اس لئے کہ کھانے کا بھی حق ہے۔ وہ حق یہ

کی باتیں کھانے کی طرف متوجہ ہو کر کھاؤ، اندا ایس باتیں کرنا جس میں انسان منہ کہ ہو

جائے، اور کھانے کی طرف توجہ نہ رہے۔ ایس باتیں کرنا درست نہیں۔ فوش طبعی اور

ہانکل خاموش رہے۔ کوئی ہات نہ کرے۔ یہ درست نہیں۔

کھانے کے بعد ہاتھ یونچھ لینا جائز ہے

عن ابن عباس رضواف عنهما قال: قال رسول الله عليه و سلم: إذا المحل احد كم طعامًا فلا يمسح اصابعه حتى يلعقها او يلعقها-

(میح بخاری، کمب الاطعة، باب له الاصالا و مصها، صدیث نبر ٥٣٥٧)
حفرت حبرالله بن عباس رضی الله عنماروایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله علیه
وسلم فے ارشاد قربایا کہ جب تم جس سے کوئی فض کوئی کھانا کھا چکے آوا پی انگیوں کوصاف
تہ کرے۔ جب تک خودان الگیوں کو چاٹ نہ لے، یا دوسرے کو نہ چٹوا وے علماء
کرام نے قربایا کہ اس مدیث سے دو مسلے نکلتے ہیں۔ اور دوا دب اس مدیث ہیں بیان
کے کیے ہیں۔ پہلامسلہ اس سے یہ نکا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جس طرح ہاتھ دھوتا
جائز، بلکہ مستحب اور سنت ہے۔ اس طرح ان ہاتھوں کو کسی چیز سے پونچھ لینا بھی جائز
ہے۔ البتدافضل تو یہ ہے کہ ہاتھوں کو پائی سے وحولیا جائے۔ لیکن آگر پائی موجود نہیں
ہے۔ البتدافضل تو یہ ہے کہ ہاتھوں کو پائی سے وحولیا جائے۔ لیکن آگر پائی موجود نہیں
ہے یا پائی استعمال کرتے میں کوئی تکلیف اور وشواری ہے، تواس صورت میں کسی کانڈ یا
کیڑے سے یو فچھ لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ آ جکل ٹیشو پیراسی مقصد کے لئے ایجاد ہو گئے

#### میں، ان سے ہاتھ پونچھ لینا بھی جائز ہے۔

## کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیناسنت ہے

دومراستلہ جواس مدیث کے بیان کا اصل متصود ہے۔ وہ یہ کہ ہاتھوں کو دھون اقدس صلی انلہ علیہ دھونے اور بوجے سے پہلے الکیوں کو چاٹ لینا چاہے ، اور خود حضود اقدس صلی انلہ علیہ وسلم کا بیہ معمول تھا، اور آپ کی بیہ سنت تھی کہ کھانے کے جو ذرات انگیوں پر گئے رہ جاتے ، آپ ان کو چاٹ لیتے تھے ، اور اس کی حکمت حضور اقدس صلی انلہ علیہ وسلم نے ایک دومری حدیث میں بیر بیان فرائی کہ جمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے جھے میں برکت ہے۔ لین اللہ تعالی طرف سے کھانے کے اس محضوص جزمیں کوئی برکت کی ہیں ہو۔ جو کی ہماری انگیوں پر لگارہ گیا ہے ، جو دوسرے اجزاء میں نہیں ہے۔ شاید برکت ای جھے میں ہو۔ جو تمہاری انگیوں پر لگارہ گیا ہے ، لنذا اس جھے کو بھی ضائع نہ کرو۔ بلک اس کو بھی کھالو، تمہاری انگیوں پر لگارہ گیا ہے ، لنذا اس جھے کو بھی ضائع نہ کرو۔ بلک اس کو بھی کھالو، تاکہ اس پر کت سے محروم نہ رہو۔

### برکت کیاچزے؟

سے برکت کیا چڑے؟ آج کی دنیاجو مادہ پرتی میں گری ہوئی ہے، میج ہے لے
کر شام تک مادہ تی چکر کا انظر آتا ہے اور مادے کے چیچے، مال و دولت اور سامان و
اسباب کے چیچے جما نئے کی صلاحیت ہی ختم ہوگئے ہے۔ اس لئے آبکل پرکت کا مغوم
سمجھ میں جمیں آتا کہ سے برکت کیا چیڑ ہے؟ برکت ایک ایساوسیج مغموم ہے۔ جس میں
دنیاد آخرت کی تمام صلاح و فلاح سب شامل ہوجاتی ہے۔ میہ اللہ تعالی کی ایک عطا ہوتی
ہے۔ جس کا آپ نے اپنی زندگی میں بار ہا مشاہدہ کیا ہوگا۔ وہ سے کہ بعض او قات انسان
سمی چیڑ کے بے شار اسباب جمع کر لیتا ہے۔ مگر ان سے فائدہ خمیں ہوتی، مثلا اپنے گھر کے
اندر آرام وراحت کے تمام اسباب جمع کر لئے، اعلیٰ ہے اعلیٰ فرنچر ہے گھر کو سجا دیا۔
بہترین بیڈلگا گئے۔ حشم خدم، نوکر چاکو سب جمع کر لئے۔ سجاوٹ کا سار اسامان جمع کر
لیا۔ لیکن اس کے باوجود را رہ کو فہزر نسیں آتی، ساری را جہ بہتری کروشیں بدلتے رہے،
معلوم ہوا کہ ساز و سامان میں بر گئے۔ نسیں۔ اور اس سامان سے جو فائدہ حاصل ہوتا چاہ

تھا۔ وہ حاصل نمیں ہوا۔ اب بتاؤ کہ کیایہ ساز و سامان اپنی ذات میں خود مقصود ہے کہ ان کو دیکھتے رہو؟ اور خوش ہوتے رہو، اوے یہ سامان تواس لئے ہے کہ اس کے ذریعہ راحت طے۔ آرام لے۔ سکون حاصل ہو۔ یاد رکھو۔ یہ سازو سامان سکون لیکن راحت کا ذریعہ توہیں، اور جس چنز کانام "راحت اور سکون " ہے۔ وہ خالص اللہ تعالی مطافرہائیں گے، تب "راحت و آرام" حاصل جو گا۔ کی عطاہے، لنذا جب اللہ تعالی عطافرہائیں گے، تب "راحت اور آرام نیم طے گا۔ ورنہ دنیا کا کتنا بھی اسباب و سامان جمع کر لو۔ گر راحت اور آرام نیم طے گا۔

### اسباب میں راحت نہیں

آج ہر خفس اپنا ہے گربان میں مند ڈال کر دیکھ لے کہ آج ہے تمیں چالیس سال پہلے ہر خفس کے پاس کیساساز وسلمان تھا، اور آج کتنا ہے، اور کیسا ہے؟ جائزہ لینے سے بھی نظر آنےگا کہ بیشترا فرادوہ ہیں، جن کی محاثی حالت میں ترقی ہوئی ہے۔ ان کے گھر کے ساز و سامان میں اضافہ ہوا ہے۔ فر نیچر پہلے ہے اچھا ہے۔ گھر پہلے ہے اچھا ہی گیا ہے، آرام وہ چزیں پہلے ہے تریادہ حاصل ہو گئیں، لیکن سے دیکھو کہ کیا سکون بھی حاصل ہوا؟ کیاراحت و آرام طا؟ اگر سکون اور آرام ضمیں ملا تواس کا مطلب سے ہے کہ اس سامان میں اللہ تعالی ہے کہ خلال چزیم سامان میں اللہ تعالی ہے کہ اس چزیم استعال سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہئے میں مورہا ہے۔ اور ہے برکتی ہے ہے کہ اس چیز کے استعال کے باوجود راحت اور آرام حاصل ہورہا ہے، اور ہے برکتی ہے ہے کہ اس چیز کے استعال کے باوجود راحت اور آرام حاصل ہورہا ہے،

## راحت الله تعالی کی عطاہے

یاد رکھو۔ راحت، آرام، سکون، یہ چیزیں بازار سے چیوں کے ذریعہ شمیں خریدی جاسکتیں، یہ خالص اللہ تعالی عطام ، وی عطافراتے ہیں۔ اس کا نام برکت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے چیوں میں برکت ہوتی ہے۔ گنتی کا نتبارے تمارے مقالیے میں ان کے چیوں میں برکت ہوتی ہے۔ گنتی کا تنبارے تمارے مقالے میں ان کے پاس شاید چیے کم ہوں۔ لیکن چیوں کا جو فائدہ ہے۔ لیمی راحت و آرام، وہ اللہ تعالی نے ان کروے رکھاہے۔

مشلاً ایک دولت مندانسان ہے۔ اس کے پاس دنیا کا ممار اسماز و سمان بہتے ہے۔
کار خانے کھڑی ہیں، کاریں ہیں، فرنیچرہ، نوکر چاکر ہیں۔ جب کھانا چنا جاتا ہے تو دستر
خوان پر املی ہے املی کھانے موجود ہیں، لیکن معدہ فراب ہے۔ بھوک نہیں گئتی۔ وُاکٹر
نے منع کیا ہے کہ فلال چیز نہیں کھانگتے۔ فلال چیز نہیں کھانگتے، اب نعمتوں کے موجود
ہونے کے باوجود ان ہے ذکہ واصل نہیں ہورہا ہے۔ اس کا نام بے برکتی ہے۔

دوسری طرف ایک مزدور نے آٹھ گھٹے محنت کر کے سوروپ کمائے، اور پھر کم ہوٹل سے دال روئی یا سبزی روئی خریدی، اور بھرپور بھوک کے بعد خوب بید ہم کر کھایا، کھانے، کھانے کی پوری لذت ماصل کی، اور جب رات کو اپنی ٹوٹی بھوٹی چار پائی پر سویا تو آٹھ گھٹے کی بحربور نیند لے کر اٹھا، جس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی لذت اس مزدور کو حاصل ہوئی۔ البتہ آئی بات ہے کہ دولت مند جیسا حاصل ہوئی۔ البتہ آئی بات ہے کہ دولت مند جیسا شب ٹاپ اس کے پاس نسیں ہے۔ یہ ہے کہ بر کمت کہ اللہ تعالی نے تھوڑی سی چیز میں بر کمت والی دی، اور جن چیزوں سے جو فائدہ حاصل ہونا تھا۔ وہ اس سے حاصل کر بر کمت والی دی، اور جن چیزوں سے جو فائدہ حاصل ہونا تھا۔ وہ اس سے حاصل کر

### کھانے میں برکت کامطلب

دیکھتے، جو کھنا آپ کھارہ ہیں، یہ کھنا بذات خود مقصود تہیں، بلکہ کھانے کے
اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ قوت حاصل ہو، جسم کو تقویت لیے، کھانے سے
مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ بھوک مٹ جائے، اور وہ کھنا جزو بدن بن جائے، اس
کے ذریعہ لذت اور راحت حاصل ہو۔ لیکن کھانے کے ذریعہ ان تمام چزوں کا عاصل
ہونا، یہ محض اللہ تعالی کا عظاہے۔ اس بات کو حضود اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث
ہیں بیان فربارہ ہیں تہیں کہ کیا معلوم کہ کھانے کے کس جزء میں اللہ تعالی نے برکت
رکھی ہے، ہوسکتا ہے، جو کھنا تم کھانچکے ہو۔ اس میں برکت نہ ہو، اور الکیوں پر کھانے کا
جو حصہ لگاہوا تھا۔ اس میں اللہ تعالی نے برکت رکھی تھی۔ تم نے اس جو دور دیا۔ جس
جو دور دیا۔ اس میں اللہ تعالی نے برکت رکھی تھی۔ تم نے اس جود دیا۔ جس
تو جزو بدن بنا، بکا۔ اس کھانے نے بر بہتمی پیدا کر وی، اور صحت کو نقصا ن پہنچا دیا۔ اور
اس سے جو قوت حاصل ، و نی ہا۔ وہ حاصل نہ ہوئی

### کھانے کے باطن پر اٹرات

میہ توجی ظاہری سلطی باتیں کر رہا ہوں ، ورنہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو " ویدہ بینا"

یعنی بصیرت کی آنکھ عطافرانے ہیں ، وہ اس ہے بھی آجے بیٹنچے ہیں ، وہ میہ کہ کھانے
کھانے میں فرق ہے۔ یہ کھاناانسان کی فکر پر ، اس کی سوچ پر ، اس کے جذبات اور خیاں ت

پر اثر انداز ہوتا ہے ، بعض کھانے وہ ہوتے ہیں جو انسان کے باطنی حالات میں ظلمت اور

مرکی پیدا کرتے ہیں۔ جن کی وجہ ہے برے خیالات اور برے جذبات ول میں پیدا

ہوتے ہیں۔ گناہوں کا شوق اور فراب واعیے ول میں پیدا ہوتے ہیں ۔ اور بعض کھانے ایسی برکت والے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے باطن کو سرور حاصل ہوتا ہے ،

کھانے الی پر کمت والے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے باطن کو سرور حاصل ہوتا ہے ،

کھانے الی پر کمت والے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے باطن کو سرور حاصل ہوتا ہے ،

انسان کو نیکیوں کی ترخیب ہوتی ہے ، نیکیوں کا داعیہ دل میں ابھر تا ہے ۔ جس کی وجہ سے انسان کو نیکیوں کی ترخیب ہوتی ہے ، نیکیوں کا داعیہ دل میں ابھر تا ہے ۔ نیکن چو کہ ہیں ،

آنکھیں اس مادہ پر سی کے دور میں اند ہی ہو بچی ہیں۔ ہم لوگ بسیرت کو بچکے ہیں ،

آنکھیں اس مادہ پر سی کے دور میں اند ہی ہو بچی ہیں۔ ہم لوگ بسیرت کو بی جوں کو اللہ تعالیٰ ،

ہس کی وجہ سے کھانے کی ظلمت اور نورا نیت کا فرق شیں پیتہ چلا۔ جن اوگوں کو اللہ تعالیٰ ،

بھیرت کی آنکھ عطافر اسے ہیں۔ ان سے پوچھتے :۔

#### کھانے کے اٹرات کا واقعہ

کہ ہمارا سینہ ظلمت کے داغوں ہے بھرا ہوا ہے۔ جیسے ایک سفید کپڑے کے اوپر ہے شہر سیاہ داغ گئے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد ایک داغ اور لگ جائے ، پہ بھی شیس چلے گاکہ نیا داغ کونسا ہے ؟ لیکن اگر کپڑا سفید ، صاف ، شفاف ہو ، اس پر اگر ایک چھونا سابھی داغ لگ جائے گاقد داغ کو تھونا سابھی داغ گئے داغ گئے داغ لگ ہو ہے ۔ بالکل اس طرح ان الله والوں کے دل آئینے کی طرح ساف شفاف ہوتے ہیں۔ اس پر اگر ایک داغ بھی لگ جائے تو وہ داغ محسوس ہو تا ہے ، اور اس کی ظلمت نظر آتی ہے۔ چتا نچہ اان الله کے بندے نے یہ محسوس کر لیا کہ اس ایک لقمہ کے کھائے ہے پہلے تو نئی کے داعمے بھی دل میں پیدا ہو رہے ہیں ، گزاہوں سے نظرت ہے ، لیکن آیک اتمہ کھائے کے بعد دل میں گناہوں کے رہے ہیں ، گناہوں کے بعد دل میں گناہوں کے نظمت نظی ۔ اس کانام " ہر کت باطنی عما فرماد یے نظمت نظی۔ اس کانام " ہر کت باطنی عما فرماد یے میں تو پھراس کے ذریعہ انسان کے باطن میں ترتی ہوتی ہے۔ اخلاق اور خیالات درست ہو جائے ہیں۔

### ہم مادہ پرستی میں کھنے ہوئے ہیں

آج ہم اوہ یہ تی میں اور پیروں کی تنتی کے چکر جس مجنس گئے ، ما دوساہان اور شیب ٹاپ جس مجنس گئے ، جس کے نتیج جس ہر کام کی باطنی روح ہماری نظروں سے اوجھل ہوگئی، اور سے باتیں اجنبی اور اچھنسی معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے برکت کا مطلب بھی سمجھ جس نہیں آبا۔ کوئی اگر ہزار بار کے کہ قلال کام جس برکت ہے ، تواس کی کوئی اہمیت ول جس پیدا ہمیں ہوتی ہے کہ سے کھانا کھاؤ کے توایک ہزار روپے زیادہ ملیس کے ، تواب طبیعت میں اس کھانے کی طرف رغبت پیدا ہموگی کہ ہاں، سے فائدہ کا کام ہے ، اور اگر کوئی کے کہ فلال طریقے سے کھانا کھاؤ کے تواس سے کھانے میں فائدہ کا کام ہے ، اور اگر کوئی کے کہ فلال طریقے سے کھانا کھاؤ کے تواس سے کھانے میں برکت ہوگی، اس لئے کہ میہ پیت ہی نہیں کہ برکت کیا ہوتی ہے ، اس برکت کا ذہن جس تصور ہی نہیں ہے ، مالا نگہ حضور نہی کر یم مسلی اوقہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ا حاویث میں فرادیا کہ اس عمل سے برکت حاصل ہوگی، اس عمل سے برکت حاصل ہوگی، اور اس عمل سے برکت سلب ہو جائے گی، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہے برکتی اور اس عمل سے برکت سلب ہو جائے گی، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہے برکت حاصل کر وہ ہے برکت

ے بچو- اس لئے یہ بات یا در کھو کہ مہ برکت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نہیں ہوگا، چنا نچہ اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ کھانے کے بعد انگلیاں چائ او اس لئے کہ جو سکتا ہے کہ کھانے کے جو ذرات انگلیوں میں سکتے ہوئے ہیں، ان میں برکت ہو

## كياانگليال چاك ليناشائكگى كے خلاف ہ؟

آج نیشن پرتی کازمانہ ہے۔ لوگوں نے اپ لئے نئے نئے ایشیکیٹ بنار کھے ہیں، چنا نچہ اگر وستر خوان پر سب کے ساتھ کھانا کھارہے ہیں، اس وقت اگر انگلیوں پر لئے ہوئے سالن کوچاٹ لیس، توبہ شائنگل کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، یہ تو تا شائنگلی اور بد تمذیبی ہے، اس لئے اس کام کو کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر لوگوں کے سامنے کریں گے تو لوگ بنسی ذاق اڑا کیں گے، اور کمیں گے کہ یہ محف غیر مہذب اور ناشائستہ ہے۔

# تهذیب اور شائستگی سنتوں میں منحصر ہے

لیکن یادر کھو! ساری تہذیب اور ساری شائنگی حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں منحصرہ، جس چیز کو آپ نے شائنگی قرار دے دیا۔ وہ ہے شائنگی ، یہ نسیس ہے کہ جس چیز کو فیشن نے شائنگی قرار دے دیا، وہ شائنگی ہو، اس لئے کہ یہ فیشن توروز بدلتے ہیں۔ کل تک جو چیز ناشائنہ تھی، آج وہ چیز شائنہ بن گئی۔

## کھڑے ہو کر کھانا بدتند بی ہے

مثلاً کورے ہو کر کھانا آجکل فیشن بن گیاہے، ایک ہاتھ میں پلیٹ پکڑی ہے، دوسرے ہاتھ سے کھانا کھارہے ہیں، ای پلیٹ میں سالن بھی ہے۔ ای میں روثی بھی ہے، اس میں سلادہے، اور جس وقت وعوت میں کھانا شروع ہوتا ہے اس وقت چھینا چھپٹی ہوتی ہے، اس میں کسی کو بھی نا شائنگی نظر نہیں آتی ؟ اس لئے کہ فیشن نے آئھیں اندھی کر وی ہیں، اس کے نتیج میں اس کے اندر نا شائنگی نظر نہیں آتی \_\_\_ چنا نچہ جب تک کھڑے ہو کر کھانے کا فیشن اور رواج نہیں چاا تھا، اس وقت اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کھانا تو ساری ونیائس کو بھی کہ یہ غیر مہذب اور بڑا ناشائستہ طریقہ ہے، صحیح طریقہ تویہ ہے کہ آدمی آرام ہے جیڑہ کر کھائے۔

## فیش کو بنیاد مت بناؤ

للذافیش کی بنیاد پر تو ترزیب اور شاستگی روز بدلتی ہے، اور بدلنے والی چیز کاکوئی بخروسہ اور کوئی افتہار نہیں ، افتہار اس چیز کا ہے جس کو محمد رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے سنت قرار دے دیا ، اور جس کے بارے میں آپ نے بناد یا کہ برکت اس میں ہے ۔ ۔ اب اگر حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کی اتباع کی نیت ہے ہے کام کر لوگے تو آثرت میں بھی اجرو تواب ، اور دنیا میں بھی برکت حاصل ہوگی ، اور اگر ۔ معاذ الله ناشنستہ سمجھ کراس کو چھوڑ دو گے تو بھرتم اس کی برکت حاصل ہوگی ، اور اگر ۔ معاذ الله ناشنستہ سمجھ کراس کو چھوڑ دو گے تو بھرتم اس کی برکتوں ہے بھی محروم ہو جاؤ گے ، اور بچر یہ ہو جائے گی ، گنہول کی مقدر ہوگی ، محرومیاں تعماری مقدر بن جائیں گی ، گنہول کی رغبت تعمارا مقدر ہوگی ، اور دن رات تعمارے دل میں خلمت اور تاریکیاں پیدا ، وتی رہیں گی ۔ سبرحال ، بات اس کی ہوگئی کہ کھانے کی برکت حاصل ہو جائے ، گاکید قرائی کہ کھانے کے بعدا تی انگلیاں چاٹ لیا کرو ، تاکہ کھانے کی برکت حاصل ہو جائے ،

## تنن انگلیوں سے کھانا سنت ہے

حضور اقدس صلی الند علیہ وسلم کی عام عادت سے تھی کہ آپ عمو، تین انگیوں سے کھانا تناول فرما یا کرتے تھے، لیعنی انگوشا، شمادت کی انگی، اور نظی کی انگی، ان تینوں کو طا کر نوالہ لینتے تھے، علماء کرام نے تین انگیوں سے کھانے کی ایک حکمت تو یہ کسی ہے کہ حضور اقد میں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ممادہ غذاؤں کا زمانہ تھا، آج کل کی طرح بہت لیے چوڑے کھانے نہیں ہوتے تھے، اور دو مری حکمت سے لکھی ہے کہ جب تین انگیوں سے

کھائیں گے تو توالہ چھوٹا ہے گا، اور چھوٹے نوالے میں ایک فائدہ طبق طور پر سے ہے کہ توالہ جتنا چھوٹا ہوگا، اتنائی اس کے ہضم میں آسانی ہوگا، اس لئے کہ برا نوالہ بوری طرح پہنے گانیں۔ اور پھر معدہ میں جاکر نقصان پہنچا ہے گا ۔۔۔ دو سرافائدہ سے ہے کہ آگر برا اوالہ لیا جائے گاتواس سے انسان کی حرص کا اظہار ہوتا ہے، اور چھوٹے نوالے میں قناعت کا اظہار ہوتا ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تین انگیوں سے تناول فرماتے ہے، اگر چہ بھی کہار چار انگیوں سے بھی کھایا کرتے تھے، الکہ ایک روایت میں ایک واقعہ آگر چہ بھی کہار چار انگیوں سے بھی کھایا کرتے تھے، الکہ ایک روایت میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ انگیوں سے کھانا تاول فرمایا۔ جس کے ذریعہ آپ نے بیا دیا کہ تین کے بجائے چار اور پانچ انگیوں سے کھانا بھی جائز ہے۔ کے دریعہ آپ نے بیا دیا کہ تین کے بجائے چار اور پانچ انگیوں سے کھانا بھی جائز ہے۔ کے دریعہ آپ نے بیا دیا کہ معمول اور آپ کی سنت تین انگیوں سے کھانے کی سنت تین سے کھانے کی سنت تینے کے کھانے کی سنت تین سے کھانے کی سنت تینے کی سنت ت

(صح مسلم، كتاب الأشردة، باب استعماب لعن الصابع حديث تمبر٢٠١١)

### انگلیاں جانے میں ترتیب

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعیں کاعشق دیکھتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اوا کو ہمارے لئے اس طرح محفوظ کر کے چھوڈ گئے ہیں کہ ہمارے لئے اس کی نقل انگر تا اور اس کی انتاع آسان ہو جائے، چنا نچہ صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتادیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ترتیب سے یہ جین انگلیاں جانا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ان تین انگلیوں کے چاشنے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے بھی کی انگلی، پھر شمادت کی انگلی، اور پھر انگوٹھا جب محابہ کرام آپس میں مل کر جینیتے تو آپ کی سنتوں کا قذکرہ کرتے، اور ایک دو سرے کو ترغیب دیتے کہ ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہئے۔ اب اگر کوئی انگلیاں نہ چائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا گر سنت کی بر کت سے محوم ہو جائے اب اگر کوئی انگلیاں نہ چائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا گر سنت کی بر کت سے محوم ہو جائے و

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے انگلیاں جاتھ کے تو لوگ اس پر ہنسی زاق اڑائیں گے ، اور ہمیں غیر مہذب اور غیر شائستہ کمیں گے ۔ تو یاد رکھئے۔ جب تک ایک مرتبہ خم ٹھوک کر ، کمرمضبوط کر کے اس بات کا تہیہ نہیں کر لو مے کہ دنیا کے لوگ جو کہیں، کما کریں۔ ہمیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوب ہے، ہمیں تواس پر عمل کرنا ہے، جب تک میہ فیصلہ نمیں کرو گئے، ۔ یاد ر کھو۔ یہ دنیا تماری ہنی زاق اڑاتی رہے گی، مغربی قوموں کی نقائی کرتے کرتے جارا یہ عال ہو گیاہے کہ مرے لے کر یاؤں تک اپنا مرا یاان کے سانچے میں ڈھال لیا، لباس بوشاک ان جیسا، رہن سن ان جیسا، وضع قطع ان جیسی، طریقے ان جیسے، تهذیب ان کی اختیار کر لی۔ ہر چیز میں ان کی نقالی کر کے دکھے لی۔ اب بیہ بناؤ کہ کیاان کی نظر میں تمهاری عزت ہوگئی ۔؟ آج بھی وہ قوم تہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تہیں ذلیل مجھتی ہے، روزانہ تمهاری پٹائی ہوتی ہے۔ تمهارے اوپر طمامیجے لگتے ہیں، تمهیس حقیر سمجھا جاتا ہے، یہ سب کچھاس لئے ہورہا ہے کہ تم نے ان کوخوش کرنے کے لئے تبی کریم صلی انٹد علیہ وسلم کے طریقے چھوڑان کے طریقے اختیار کر لئے ہیں، چتانچہ وہ جانے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مقلد اور ہمارے نقال ہیں۔ اب تم ان کے سامنے کتنے ہی بن سٹور کر کے بیلے جاؤ۔ لیکن تم دقیانوس اور فنڈا مینٹلسٹ بی رہو گے، اور تمهارے اوپریس طعنه ملك كاكه يد بنياد رست ادر غير مدنب بي، رجعت بنديس-

یہ طعنے انبیاء کی وراثت ہے

جب تک تم ایک مرتبہ کر مضبوط کر کے یہ تہیہ نہیں کر لوگے کہ یہ لوگ طعنے دیتے ہیں تو دیا کریں، کوئکہ یہ طعنے تو حق کے رائے کے رائی کا زیور ہیں، جب انسان حق کے رائے ہیں۔ ارے ہم کیا ہیں۔ ہمارے پیفیمروں کو می طعنے سطے، چنا نچہ قرآن کریم ہیں ہے کہ:

مَا مُلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمَّا رَادُلُنا كَادِي الرَّأْي

(44: 198 3)

یہ کفار پنیمبروں سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تمہاری اتباع کر رہے ہیں، یہ برنے ذلیل تہم کے لوگ ہیں۔ حقیر اور ناشائٹ اور غیر مہذب ہیں ۔ بسرحال، اگر تم مسلمان ہو، پنیمبروں کے امتی اور ان کے قبیع ہو تو پھر جہاں اور چیزیں ان کی وراثت ہیں۔ آگے بڑھ کر ان کی وراثت ہیں۔ آگے بڑھ کر ان طعنوں کو گلے لگاؤ، اور اپنے لئے ان کو باعث تخر سمجھو کہ الحمد لللہ، وی طعنے جو انبیاء علیم السلام کو دیتے گئے تھے، ہمیں بھی دیئے جارہے ہیں، یا در کھو، جب تک یہ جذبہ بیدا انسان موقت یہ نماری قویس تمہارا ذاق اڑاتی رہیں گی۔ اسد ملمانی مرحوم ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے برداح چاشعر کما ہے کہ:

نے جانے ہے جب تک تم ڈرو کے زائد تم پر بنتا ہی رہے گا

د کھے او، زمانہ ہنس رہا ہے، خدا کے آئے یہ پرداہ دل سے نکال دو کہ ونیا کیا کے گی، بلکہ یہ دکھوں زمانہ ہنس رہا ہے، خدا کے آئے یہ پرداہ دل سے نکال دو کھوں انشاء دکھوں کے جھوں انشاء اللہ، دنیا سے عزت کراؤ گے، بالا تر مال کار عزت تساری ہوگی، کیونکہ عزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی انتباع میں ہے، کس اور کی انتباع میں نسیں۔

## انتاع سنت برعظيم بشارت

اتباع سنت پرالله تعالیٰ نے قر آن کریم میں اتن عظیم بشارت دی ہے کہ اس کے برابر کوئی بشارت ہو ہی نہیں عتی، چنانچہ فرمایا کہ:

تُلُونُ كُنُتُهُ يُعِبُّنُ اللهَ فَالْمَعِونِ يُحْسِبُكُمُ اللهُ

(آل عران: ۱۳۱)

یعنی اے نی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ آپ اوگوں سے کہ و بیج کہ اگر حمیس اللہ سے مجت ہے، تو میری اللہ سے مجت ہے، تو میری اتباع کرو، میرے پیچیے چلو، اور جب میرے پیچیے چلو گے اور میری اتباع کرو گے تواللہ تفائی حمیس محبوب بنالے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارے تم کیا اللہ تعالی سے محبت کرو گے، تمہاری کیا حقیقت، تمہاری کیا مجال کہ تم اللہ تعالی سے محبت کر فیل سکو۔ اللہ تعالی تم محب سکو۔ اللہ تعالی تم محب کر نے لکیس مے، بشرطیکہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم

کی سنتوں کی اجاع کر نے لگو ۔۔۔۔ جمارے حضرت فرما یا کرتے تھے کہ یہ اس بات کی بشارت ہے کہ جس مل کو سرکار ووعالم صلی الله علیہ وسلم کی اجاع کی غرض ہے افتیار کیا جائے، تو پجر جس وقت انسان وہ عمل کر رہا ہے، اس وقت وہ الله تعالی کا محبوب ہے، و کیھو سنت یہ ہے کہ جب آ ومی بیت الخلاء میں جائے، تو جائے ہے پہلے یہ وعا پڑھے، اکتفاف کر اخت آ عُودُ وقت بایاں پاؤں الله الله من الحد من الحد الله عن الحد الله الله عن الحد الله عن الحد الله عن الله الله عن الله تعالی کے محبوب ہو، اس مرکار دوعالم صلی الله سلیہ وسلم کی سنت ہے، اس وقت تم الله تعالی کے محبوب ہو، اس لئے کہ اس وقت تم الله کے محبوب ہی سنت کی اجائے کہ اس وقت تم الله تعالی کے محبوب ہو، اس

## الله تعالیٰ اینامحوب بنالیں گ

اسی طرح جس وقت تم اس نیت ہے یہ انگی حاث رہے ہو کہ یہ سمر کار دو مالم صلی القدعلیہ وسلم کی سنت ہے ، اس وقت تم ایند تعالیٰ کے محبوب ہو ، اللہ تعالی تم ہے محبت کر رہے ہیں، ارے تم نلوق کی طرف کیوں دیکھتے ہو کہ وہ محبت کر رہے ہیں یا نسیں؟ وہ احجا سمجھ رہے ہیں یانسیں؟ اس مخلوق کا خالق اور مالک جب تم ہے محبت کر رہا ہے ، اور وہ که رہا ہے کہ یہ کام برااحچھاہے۔ بھرحمہیں کیا برواہ کہ دو سرے بیند کریں یا ند کرمیں۔ اس لئے سنوں کے ان طریقوں کواپئی زندگی میں داخل سے ان کواپنائیں \_اوران طعنوں کی پرواہ نہ کریں \_اگراس سنت پر پہلے ہے عمل نہیں ہے تواب عمل شروع کر دیں ۔ اوگ کتے ہیں کہ آجکل ایسازمانہ آگیا ہے کہ اس میں دین برعمل كرنا بردا مشكل ب ارب بمائي، جم نے اپنے ذبن سے مشكل بنار كھا ہے، ورنہ بنائے کہ اس انگلیاں چائے کی سنت برعمل کرنے میں کیا وشواری ہے؟ کون تمهارا ہاتھ روک رہا ہے؟ تمہارے ، ل و دولت میں یاراحت و آرام میں اس سنت پرعمل کرنے ے کونساخل آرہا ہے؟ جب اس ایک سنت کوانقیار کر لیاتواللہ کی محبوبیت محمیس حاصل ہو گئی، اور اس سنت کی ہر کات حاصل ہو حمیں۔ آیا معلوم کہ اللہ تعالی ایک سنت کے صلے میں حمیں نواز دیں۔ اللہ تعالیٰ جمیں تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توثیق عطافرائے، <u>-יבט</u>

### (r·r)

### انگلیاں دوسرے کو بھی چٹوانا جائزے

اس حدیث میں آیک اختیار اور وے دیا، فرمایا کہ "اویلعقها" کینی آگر انگلیاں خوونہ چائے تو کسی اور کو چٹاوے، علاء کرام نے تکھا ہے کہ اس کا منشاء سے ہے کہ بعض او قات الیمی صورت ہو جاتی ہے کہ آ ومی انگلیاں چائے پر قادر نہیں ہوتا، الیمی صورت میں کسی اور کو چٹاوے، مثلاً نے کے کو چٹاوے، یا لجی کو چٹاوے، مثلاً نے کو چٹاوے، یا لجی کو چٹاوے، مقصد سے ہے کہ اللہ تعالی کارزق ضائع نہ ہو۔ اب آگر اس کو جاکر دھوڈا لوگے تو وہ رزق ضائع ہو جائے گا۔ اور مخلوق کو چٹاوے۔ ایک اس کو بھی برکت حاصل ہو جائے۔

### کھانے کے بعد برتن حاثنا

"عن جابدرضى الله عنه ان مرسول الله صلالله عليه وسلم امر بلعق الاصاح والمحقة، وقال: انكمالا تدمون في اك طعامكم الدركة "

(میجی مسلم- کتاب الشریة، باب استحاب نعبی الاسانی حدیث نبر ۲۰۳۳)

حفرت جابر رفنی الله عند فرمات جی که حضور الدس مسلی الله علیه وسلم نے انگلیال جائے

اور بیالہ چائے کا محم دیا، اور فرمایا کہ تم شیں جائے کہ تممارے کھانے کے کس جھے میں

بر کت ہے؟ اس حدیث میں ایک ادب اور بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ کھانے کے بعد
انگلیاں بھی جائے، اور جس برتن میں کھارہا ہے۔ اس برتن کو بھی چائ کر صاف کر

لے، ماکہ الله تعالی کے رزق کی تاقدری نہ بو سے ویسے توبر تن میں اتابی مالن نکالنا

حیاہئے۔ جتنا کھاسکنے کی توقع ہو، زیادہ نہ نکالے، ماکہ بعد میں ہیج شمیں، کین اگر بالفرض

کھانا پلیٹ میں زیادہ نکل آیا، اور کھانا نج گیا، اور اب کھانے کی شخبائش باتی نہ رہی، ایسے

موقع پر بعض لوگ سے بچھتے ہیں کہ پلیٹ میں جتنا سالن نکال لیا ہے، اس سب کو کھاکر ختم

کونا خروری ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ اس کو فرض و واجب بچھنے گئے ہیں چاہ بعد میں

مرتا حروری ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ اس کو فرض و واجب بچھنے گئے ہیں چاہ بعد میں

بیضہ بی کیوں نہ ہو جائے۔ یا در کھئے، شریعت میں یہ حکم شیں کہ ضرور پورا کھانا کھاؤ، بلکہ

شریعت کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اول توزیادہ کھانا نکالو،ی نہیں۔ لیکن اگر ذیادہ کھانا نکل بیا

مربیعت کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اول توزیادہ کھانا نکالو،ی نہیں۔ لیکن اگر ذیادہ کھانا نکل شریعت کا میں کو چھوڑو دیے کی مخبائش ہے۔ لیکن اس کو اس طرح چھوڑو کہ وہ چھوڑا ہوا

آئے تواس کو چھوڑو دیے کی مخبائش ہے۔ لیکن اس کو اس طرح چھوڑو کہ وہ چھوڑا ہوا

(4.4)

کھنا پیائے کے ایک طرف ہو، پورے پالے میں پھیلا ہوا نہ ہو، پورا پیالہ گندااور سنا ہوا نہ ہو، لنذا اس کاطریقہ یہ ہے اپنے سامنے سے کھاکر اس جھے کو صاف کر لو۔ ٹاکہ آپ کا بچاہوا کھانا کمی اور کو دیا جائے تواس کو تھن نہ آئے۔ اس کو پریشانی نہ ہو، اسلام کی صحح تعلیم ہے ہے۔

## ورند يجيح كو چاث لے

بعض اوقات آوی ہاتھ ہے کھانا نہیں کھانا، بلکہ چچوں سے کھانا کھانا ہے۔ اس وقت الگلیوں کے کہ انگلیوں پر کھانا لگا ، بلکہ چچوں سے کھانا لگا ہوں کے کہ انگلیوں پر کھانا لگا ، بی نہیں۔ تو بعض علماء نے فرما یا کہ اگر کوئی شخص چچے سے کھارہا ہے تو چچچ پر جو کھانا لگا ہوا ہے۔ اس کواس نیت سے چاٹ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما یا کہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس تھے میں برکت ہے؟ اب کھانا میری انگلیوں پر تو لگا نہیں ہے۔ گر چچوں پر لگا ہوا ہے۔ اس کو صاف کر لے، تو امید ہے کہ انشاء اللہ ، اس سنت کی فضیلت اس میں بھی حاصل ہو جائے گی۔

## مرا موالقمه الفاكر كهالينا جابية

" وعن جابر وخواف عنه إن مرسول الله صلاف عليه وسلمقال: افا وقعت لقدة احدكم فليلغذ ها فليمط ما كان بهامث افت وليا كلها، ولا يد عها للشيطان، ولا يميح يده بالمنديل حتم يلمق إصابعه، فانه لا يديمى في اى طعامه البركة "

(میح مسلم، کآب الاشررة، باب استحباب لعن الاصالی - حدث نبر ۲۰۳۳) حضرت جابر رضی الله علیه وسلم نے ارشاد حضرت جابر رضی الله علیه وسلم نے ارشاد قربایا کہ اگر کھانے کے دوران کسی فخص کالقمہ کر جائے، تواس کو چاہئے کہ وہ اس لقے کو المحالے ۔ اگر اس لقمہ پر کوئی مٹی دغیرہ لگ کئی ہے تواس کوصاف کر لے، اور پھراس کو کھالے، اور شیطان کے لئے اسکونہ چھوڑے ۔ اس حدیث میں میہ ادب بنا دیا کہ

بعض او قات کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ یا کوئی چیز گر جائے تواس کواٹھا کر صاف کر کے کھا گئی چاہئے ، بعض او قات انسان اس کواٹھا کر کھاتے ہوئے شرباتا ہے ، اور جھجگتا ہے ، اس کئے آخضرت صلی اللہ تعلیہ وسلم نے فرما یا کہ ایسانہ کرو ، اس کئے کہ یہ اللہ تعالی کار ذق ہے ، اس کی عطاہے ، اس کی ناقدری نہ کرو ، اس کواٹھا کر صاف کر کے کھالو ۔۔ البت اگر وہ لقمہ اس طرح کر گیا کہ بالکل ملوث یا تا پاک ہو گیا ، اور گندہ ہو گیا ، اور اب اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھانا ہوا ہی کہ واٹھا کر صاف کر کے کھانا ممکن ضیں ہے تو بات دو سری ہے۔ مجبوری ہے ۔ لیمن اس کواٹھا کر ماف کر کے کھایا جا سکتا ہو ، اس وقت تک نہ چھوڑ۔ اس لئے کہ یہ اللہ تعالی کار ذق صول کی صاف کر کے کھایا جا سکتا ہو ، اس وقت تک تہیں رزق کی بر کت حاصل نہیں ہوگ ۔ ہو ۔ اس کی قدر اور تعظیم ضیں کرو گے ، اس وقت تک تہیں رزق کی بر کت حاصل نہیں ہوگ ۔ اس فقد اور ایشکہ کی ترفیا ہے کہ گرے ہوئے کواٹھا کر کھانا آجکل کی تمذیب اور ایشکہ کے فلاف ہے ، اس لئے آدمی اس سے شراقا ہے ، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر اور ایشکہ کے فلاف ہے ، اس لئے آدمی اس سے شراقا ہے ، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر اور ایشکہ کی اور یہ سوچتا ہے کہ اگر اور ایشکہ کی دور ایس کواٹھائوں گانولوگ کمیں گے کہ یہ بڑا تو بیدہ ہے۔ لیکن اس پر ایک واقعہ س لیج

### حضرت حذیفه بن بمان رضی الله عنه کا واقعه

حفرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنما، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار، ان کالقب بوے جانبار محابی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار، ان کالقب و مساحب سررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "مشہور تھا، \_\_\_ جس وقت مسلمانوں نے ایران میں کرئی کی سلطنت پر حملہ کیا، جو کسریٰ اس وقت کی بیزی عظیم طاقت اور سرپاور تھا، اور ایران کی تمذیب ساری دنیا کے اندر مشہور تھی، اور اس کا غلغلہ تھا۔ اس لئے کہ اس وقت دونی ترذیبیں تھیں۔ ایک روی اور ایک ایرانی، لیان ایرانی تمذیب اپی فراکت و میں زیادہ مشہور تھی۔ بسرحال، جب حملہ کیا تو کسریٰ نے مسلمانوں کو ذاکرات کو میں۔

## اینالباس نہیں چھوڑیں گے

حضرت حذیف بن یمان اور حضرت ربعی بن عامر رضی الله عنماجب ذاکرات کے لئے جانے گئے، تواس وقت وہ اپنا وی سیدها سادہ نباس پہنے ہوئے ہے جو نکہ نمباسغ کر کے آئے تھے، اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے کچھ میلے بھی ہول، دربار کے دردازے پر جو دربان تھا، اس لئے ہو سکتا ہے کہ جانے ہے میلے بھی ہول، دربار کے دردازے پر جو دربان تھا، اس لئے آپ کو اندر جانے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اس نے کہا کہ تم استے ہوئے بادشاہ کسرئی کے دربار میں ایسے لباس میں جارہ ہو؟ اور یہ کہ کر اس لئے ایک جب دیا کہ آپ یہ جب بہن کر جائیں حضرت ربعی بن عامر رضی الله عنہ نے اس دربان سے کہا کہ آگر کسرئی کے دربار میں جانے کے ربعی بن عامر رضی الله عنہ نے اس دربان سے کہا کہ آگر کسرئی کے دربار میں جانے کی کوئی سات کے دربار میں جانے کی کوئی شورت نہیں، آگر ہم جائیں گے تواسی لباس میں جائیں گے، اور آگر اس کواس لباس میں مان منظور نہیں، تو پھر ہمیں اس سے ملئے کا کوئی شوق نہیں۔ للذا ہم واپس جارہ مان منظور نہیں، تو پھر ہمیں ہیں۔ ملئے کا کوئی شوق نہیں۔ للذا ہم واپس جارہ میں۔

## تكوار ومكي لي - بازو بهي د كيه

اس دربان نے اندر بیغام بھیجا کہ یہ جمیب قسم کے لوگ آئے ہیں، جو جبہ لینے کو بھی تیار نہیں، اس دوران حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عندا بی کموار کے اوپر لیٹی ہوئی محلی کرٹوں کو درست کرنے گئے، جو کموار کے ٹوٹے ہوئے جھے پر لیٹی ہوئی تھیں۔ اس دربان نے کموار دکھے کر کہا: ذرا جھے اپی کموار تو دکھاؤ، آپ نے وہ کموار اس کو دے دی، اس نے وہ کموار وکھے کر کہا کہ: کہا تم اس کموار سے ایران فتح کر وگے؟ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عند عند نے فرایا کہ ابھی تک تم نے صرف کموار دیمھی ہے، کموار چلانے والا ہاتھ منیں دیکھا، اس نے کہا کہ اچھا ہتے بھی دکھا وہ، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عند نے فرایا کہ اچھا ہتے ہوتا ایسا کہ وکھا وہ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عند نے فرایا کہ ابھی وکھا وہ مشارے پاس کموار کا وار روکنے والی جو سب سے ذیادہ فرایا کہ باتھ و ھائی ہو دہ مشکوالو، اور پھر میرا ہاتھ دیکھو، جنانچہ وہاں جو سب سے ذیادہ شنہ وط اوپ کی ڈھال تھی، جس کے بارے میں سے خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی شخص اس کو میرے کاٹ سکتی، وہ مشکوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کو میرے کاٹ سکتی، وہ مشکوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کو میرے کاٹ سکتی، وہ مشکوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کو میرے کاٹ سکتی، وہ مشکوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کو میرے کاٹ سکتی، وہ مشکوائی گئی، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کو میرے

سائے لے کر کھڑا ہوجائے، چنانچہ ایک آدی اس ڈھال کو لے کر کھڑا ہوگیا، تو حضرت ربعی بن عامر نے وہ تلوار جس پر کتنیں لیٹی ہوئی تھیں، اس کا ایک وار جو کیا تواس ڈھال کے دو فکڑے ہوگئے کہ خدا جانے یہ کیسی کاوٹ آگئی ہوئی حدا جانے یہ کیسی مخلوق آگئی ہے۔ چنانچہ دربان نے اندر اطلاع جھیج دی کہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے ڈھال کے دو فکڑے کر دیتے، پھران کو اندر بلالیا گیا۔

## ان احمقول کی وجہ سے سنت چھوڑ دول؟

جب اندر پنچ توتواضع کے طور پر پہلے ان کے ساسنے کھانالا کر رکھا گیا، چنانچہ آپ نے کھانا شروع کیا، کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے ایک نوالہ نیچ گر گیا.....
حضور اندس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہے کہ اگر نوالہ نیچ گر جائے تواس کو ضائع نہ کرو وہ اللہ کارزق ہے، اور ہے معلوم ضمیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کونے جھے میں برکت رکھی ہے، اس لئے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اس کو اٹھالو، اگر اس کے اوپر کھھ مٹی لگ گئ ہے تواس کو صاف کر لو، اور پھر کھالو..... چنانچہ جب نوالہ نیچ گرا تو معرت مذیفہ رضی اللہ عنہ کو ہے حدیث یا و آگئ، اور آپ نے اس نوالے کو اٹھانے کے معرت مذیفہ رضی اللہ عنہ کو ہے جرابر ایک صاحب بیٹھے تھے انہوں نے آپ کو کمنی مار کر لئے نیچ ہاتھ بردھایا، آپ کے برابر ایک صاحب بیٹھے تھے انہوں نے آپ کو کمنی مار کر اشارہ کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اگر تم اس دربار میں نائرہ کیا کہ یہ کیا کر رہا ہوا نوالہ اٹھا کر کھاؤ کے توان لوگوں کے ذہنوں میں تمہاری وقعت ضمیں رہے گی، اور یہ جمیس کے کہ یہ بڑے ندیدہ قتم کے لوگ ہیں، اس لئے یہ نوالہ اٹھا کر کھائے کہ وجوڑ دو۔ جواب میں معزت صذیفہ بن یمان رضی معانے کاموقع نہیں ہے، آئ اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں معزت صذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہائے کیا جیب جملہ ارشاد فرمایا کہ۔

الترك سنة مرسول الله صلى الله عليه وسلم لهولاء الحمقي،

کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ چاہے میہ اچھاسمجھیں، یابراسمجھیں، عزت کریں، یا ذلت کریں، یا نداق اڑائیں، لیکن میں سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ چنا نچہ وہ لقمہ اٹھا کر

صاف کر کے کھالیا۔

## يه بين فاتح ايران

مسریٰ کے دربار کا وستور میہ تھاکہ وہ خود توکری پر بیضار ہتا تھاا در سارے درباری مائے کوڑے رہے تے .. . حفرت ربعی بن عامر دمنی اللہ عنے نے کریٰ ہے کما کہ نم محدر سول الله معلى الله عليه وسلم كى تعليمات كے پيرو كاريس، اور حضور الله س صلى الله عليه وسلم نے جميں اس بات سے منع كيا ہے كه أيك آدمي بيشار ہے اور باقي آدمي اس مح سامنے کوے رہیں، لنذاہم اس طرح سے ذاکرات کرنے کے لئے تیار نہیں، یاتو مارے نتے بھی کر سال متکوائی جائیں، یا کسریٰ بھی جارے سامنے کھڑا ہو... سریٰ نے جب بيد ويكماك بدلوك توبماري توبين كرنے كے لئے آئے، چنانچداس نے محم وياكر ایک مٹی کاٹوکر ایجر کر ان کے مربر رکھ کر ان کو واپس روانہ کر وو، میں ان سے بات نہیں کرتا، چنانچہ ایک مٹی کاٹوکراان کو وے دیا گیا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عندے وہ ٹوکرا مریر رکھ لیا، جب دربارے نکلنے لگے تو جاتے ہوئے یہ کما کہ:اے سئ اید بات یادر کھناکہ تم فے ایران کی مٹی ہمیں دے دی۔ یہ کسر روانہ ہو محے ایرانی لوگ بوے توہم برست حم کے لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جو کما کہ "امران کی مٹی ہمیں دے دی" یہ توہوی بد فالی ہوگئی، اب سریٰ نے قورا ایک آ دمی یتھیے دوڑا یا کہ جاؤ جلدی ہے وہ مٹی کاٹوکرا واپس لے آؤ۔ اب حضرت ربعی بن عامر رصى الله عند كمال باتد آنواك ته، چنانجدوه لے جانے من كامياب مو كئ، اس لے كداللہ تعالى نے لك ديا تھاكدار إن كى منى اسى ثوثى موكى كوار والول كے ہاتھ ميں

## مسریٰ سے غرور کو خاک میں ملا دیا

اب ہتائے کہ انہوں نے اپی عزت کرائی یا آج ہم سنتیں چھوڑ کر کر دارہے ہیں؟ عزت انہوں نے ہی کرائی، اور ایسی عزت کرائی کہ ایک طرف تو سنت پر عمل کرتے ہوئے توالہ اٹھاکر کھایا، تو دوسری طرف ایران کے وہ کج کلاہ جو غرور کے مجتبے ہے ہوئے تھے، ان کاغرور ایساغاک میں طایا کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا دیا کہ

#### اذاهنك كسرئ فلاكسري بعدة

کہ جس دن ممریٰ ہلاک ہوااس کے بعد کوئی ممریٰ شیں نہے، ریا ہے اس کانام و نشان مٹ گیا۔ بسرحال، یہ جو سنت کہ اگر نوالہ نیچ گر جائے تواس کو اٹھا کر کھالو، اس کو شربا کر مت چھوڑنا چاہئے، بلکہ اس سنت پر عمل کرنا چاہئے۔

### نداق اڑانے کے ڈرے سنت چھوڑناکب جائز ہے؟

جیساکہ جس نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی سنت ایسی ہے۔ جس کا ترک بھی جائز ہے، اور اس بات کا بھی اندیش ہے کہ اگر اس سنت پر عمل کیا گیا تو پھے مسلمان جو کے قراور آزاد خیال ہیں۔ وہ اس سنت کا نداق اڑا کر کفروار تداد جس جتلا ہو تھے، تواہیہ موقع اس سنت پر عمل چھوڑ دے تو ہہ جائز ہے، مثلاً زہین پر بیٹھ کر کھانا سنت سے قریب ترہے۔ لیمن اگر آپ کسی وقت ہوٹل یاریسٹورنٹ میں کھانے کے لئے چلے گئے۔ وہاں کرسیاں بچھی ہوئی ہیں۔ اب آپ نے وہاں جاکر یہ سوچا کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت سے زیادہ قریب ہے، چنا نچہ دہیں پر آپ نیمن پر رومال بچھا کر بیٹھ گئے۔ تواس صورت میں زیادہ قریب ہے، چنا نچہ دہیں پر آپ زمین پر رومال بچھا کر بیٹھ گئے۔ تواس صورت میں ہوئے داس سنت کی توہین اور تھا کہ کہ اس وقت آ دی اس سنت کو چھوڑ دے، اور کرسی پر جیٹھ کر کھا ہے۔

لیکن میر اس وقت ہے جب اس سنت کو چھوڑنا جائز ہو، لیکن جہاں اس سنت کو چھوڑنا جائز ہو، لیکن جہاں اس سنت کو چھوڑنا جائز چھوڑنا جائز جھوڑنا جائز در مباح نہ ہو، وہاں کسی کے ذاق اڑانے کی وجہ ہے اس سنت کو چھوڑنا جائز جمیس ہے ۔ مسلمان کے اندر تواس بات کا اندیشہ ہے کہ سنت کا نداق اڑائے کے نتیج میں کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کافروں کا مجمع ہے۔ تو وہ پہلے ہے ہی کافر ہیں، ان کے ذاق اڑائے میں ہوگا۔ ہے بچھے فرق نہیں پڑیگا۔ لنذا وہاں پر سنت پر عمل کو چھوڑنا درست نہیں ہوگا۔

کھانے کے وقت اگر کوئی مہمان آ جائے تو؟

"وعت بعاير رضماف عنه قال: معمت من شول الله صلى الله

عليه وسلم يتول اطعام الواحد يكنى الافنين اصلعام الافتنين يكنى الذربعة وطعام الاربعة يكنى الشائية"

(میح مسلم، کتاب الاشریة، باب مضیله المواساة فی الطعام - مدے تبر ۲۰۵۹) حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وملم کویہ فرماتے و حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وملم کویہ فرماتے و حت سناکہ ایک آدی کا کھانا چار عدے سناکہ ایک آدی کا کھانا چار کے گئی ہو جاتا ہے ۔ اور چار کا کھانا آئد کے لئے کانی ہو جاتا ہے ۔ اور چار کا کھانا آئد کے لئے کانی ہو جاتا ہے ۔

اس حدیث میں آپ نے یہ اصول بیان فرما یا کہ اگر تم کھانا کھانے بیٹے ، اور اس وقت کوئی صمان یا ضرورت مند کو صرف اس و بندے والیں متر اور آئیا ، تواس معمان کو بااس ضرورت مند کو صرف اس و بندے والیس مت لوڑا کر کھانا تو ہم نے ایک ہی آوی کا بنایا تھا، اگر اس معمان کو یا ضرورت مند کو کھانے میں شریک کر لیاتو کھانے میں کی واقع ہوجائے گی ، بلکہ ایک آوی کا کھانا دو کے لئے بھی کانی ہوجا ہے ۔ اس لئے اس ضرورت مند کو والیس مت لوٹا تی بلکہ اس کو بھی کھانے میں شریک کر لو، اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت عطا فرائیں گے ۔ اور جب آیک کا کھانا دو کے لئے کانی ہوجاتا ہے تو دو کا کھانا چار کے لئے ، اور جار کا کھانا چار کے لئے اس ہوجاتا ہے۔

### سائل کو ڈانٹ کر مت بھگاؤ

ہمارے یہاں ہے بجیب رواج پڑگیاہے کہ مہمان اس کو سمجھاجاتا ہے جو ہمارے ہم
پلہ ہو، یا جس سے شناسائی ہو، دوستی ہو، یا عزیز یا قریبی رشتہ دار ہو، اور وہ بھی اپ ہم
پلہ اور اپنے اسٹیٹس کا ہو، وہ تو حقیقت میں مہمان ہے، اور جو بیچارہ غریب اور مسکین آ
جائے تو کوئی شخص اس کو مہمان نمیں مانتا، بلکہ اس کو بھیکاری سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ
مانیکنے والا آگیا، حالا نکہ حقیقت میں وہ بھی اللہ تعالی کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ اس کا اگرام
کرتا بھی ہر مسلمان کا حق ہے، لنذا اگر کھانے کے دقت ایسا مہمان آ جائے تو اس کو بھی
کرتا بھی ہر مسلمان کا حق ہے، لنذا اگر کھانے کے دقت ایسا مہمان آ جائے تو اس کو بھی
خیال رکھنا چاہئے کہ اگر کھانے کے وقت سائل آ جائے تو اس کو واپس لو ٹا تا آبھی بات
ضیں، اس کو بچھ دے کر دخست کرتا جاہے ۔ اور اس سے تو ہر حال میں پر ہیز کرنا

#### چاہے کہ اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا جائے۔ قرآن کریم کاارشاد ہے: وَآمَاللَّسَآئِلَ مَلاَ تَنْهَرُ

(سورة الضحل)

سائل کو جھڑکو نہیں، اس لئے حتی الامکان اس بات کی کوشش کر و کہ جھڑکنے کی نویت نہ آئے، اس لئے بعض او قات آ دمی اس کے اندر صدود سے تجاوز کر جا آ ہے، جس کے نتیج میں بڑے خراب حالات پدا ہو جاتے ہیں۔

#### أيك عبرت آموز واقعه

حعرت تعانوی قدس الله مروف اے اپنے مواعظ میں ایک تصد لکھا ہے کہ ایک صاحب بوے دولت مند سے ، ایک مرتب وہ ائی المیہ کے ساتھ کھانا کھارے سے ، کھانا بھی اچھا بنا ہوا تھا۔ اس لئے بہت شوق و ذوق ہے کھانا کھانے کے لئے بیٹے ، اپنے میں ایک سائل وروازے پر آگیا، اب کھانے کے دوران سائل کا آناان کو ناگوار ہوا، چنانچہ انسوں نے اس سائل کو ڈانٹ ڈپٹ کر ذلیل کر کے باہر نکال دیا ۔۔۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے\_\_\_بعض اوقات انسان کاایک عمل اللہ کے غضب کو دعوت ویتا ہے ۔ چنا نچہ پچھ عرصہ کے بعد میاں بیوی میں ان بن شروع ہو گئی، لڑائی جھڑے رہنے گگے، یماں تک كه طلاق كي لوجت أكني، اوراس في طلاق دے دى۔ يوى في الى ميكي ميس آكر عدت گزاری، اور عدت کے بعد کسی اور فخص ہے اس کا نکاح ہو گیا، وہ بھی ایک دولت مند آ دمی تھا۔ مجروہ ایک دن وہ اپنے اس دو سرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھار ہی تھی کہ اتے میں دروازے پرایک سائل آگیا، چانچہ بیوی نے اپنے شوہرے کماکہ میرے ساتھ ایک واقعہ پین آچکا ہے۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کمیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ اس لئے میں پہلے اس سائل کو پچھ دے دوں۔ شوہرنے کہاکہ دے آؤ۔ جب وہ دینے محی تواس نے دیکھا کہ وہ سائل جو دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ چنانچہ وہ حیران رہ گئی، اور واپس آ کر اپنے شوہر کو بنایا کہ آج میں نے عجیب منظر دیکھا کہ یہ سائل وہ میرا پہلاشوہرہے ، جو بہت دولت مند تھا۔ میں ایک دن اس کے ساتھ اس طرح بیٹھی کھانا کھار ہی تقی کہ استے میں وروازے پر ایک سائل آگیا، اور اس نے اس کو

جمزک کر بھادیاتھا۔ جس کے نتیج میں اب اس کا بید حال ہو گیا، اس شوہر نے کہا کہ میں ہمسی اس سے ذیادہ مجیب بات بتاؤں کہ وہ سائل جو تمہارے شوہر کے پاس آیاتھا۔ وہ در حقیقت میں ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت اس دوسرے شوہر کو عطافر مادی، اور اس کا نقر اس کو دے دیا، اللہ تعالیٰ برے وقت سے محفوظ رکھے، آمین۔ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے پناہ مائلی ہے۔ فرمایا:

ٱللَّهُ مَا إِنَّ ٱعُنْدُ إِنَّ مَعْدُ ٱلكُوْرِ بَعْدُ ٱلكُورِ

بسرحال، ممی بھی سائل کو ڈانٹے ڈپٹے ہے حتی الامکان پر بیز کرو، البتہ بعض او قات ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ڈانٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو نقهاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ ڈانٹنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ بلکہ کچھ دے کر رخصت کر دو۔

اس صدیث کا دومرامنہ میہ ہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کوائی پھڑی کیکر مت بناؤ کہ جتنا کھانے کا معمول ہے۔ روزانہ انتانی کھانا ضروری ہے، بلکہ اگر بھی کسی وقت پچھ کی کاموقع آ جائے تواس کی بھی گنجائش و کھو، اس لئے آپ نے فرمایا کہ آیک آدمی کا کھانا دو کے لئے، اور دو کا کھانا چار کے لئے، اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کانی ہو جا آہے، اللہ تعالی اپی رحمت ہے اس کی حقیقت سیجھنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ آجین ۔

### حضرت مجددالف ثاني" كاارشاد

بسرحال، کھانے کی تقریباً کش سنتوں کا بیان ہو چکا، اگر ان سنتوں پر عمل شیں
ہے، تو آج ہی ہے اللہ کے نام پر ان پر عمل کرنے کا ارادہ کرلیں۔ یقین رکھے کہ اللہ
تعافی نے جو نورا نیت، روحا نیت، اور دو سرے عجیب وغریب فوا کہ انتاع سنت میں رکھے
ہیں، دو انشاء اللہ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے ہے بھی حاصل ہو جائیں گے۔
حضرت مجدد الف ٹائی رحمتہ ملیہ کا ارشاد بار بار سننے کا ہے، فرماتے ہیں کہ:
اللہ تعالیٰ نے جھے علوم ظاہرہ سے سرقراز قرمایا، حدیث پڑھی، تقمیر پڑھی، فقہ
بڑھی، گویاتمام علوم ظاہرہ اللہ تعالیٰ نے عطافر مائے، اس میں اللہ تعالی نے جھے کمال بخشا،

اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ یہ ویکھنا چاہتے کہ صوفیاء کرام کیا گئے ہیں؟ ان کے پاس کیا

علوم جیں؟ چنا نچان کی طرف متوجہ ہو کر ان کے علوم حاصل کے، صوفیاء کرام کے جو چار سلسلے ہیں۔ سرور دہیہ، قادریہ، چشتیہ، فتش بندیہ، ان سب کے بارے میں دل میں سید جہتو پیدا ہوئی کہ کونسا سلسلہ کیا طریقہ تعلیم کرتا ہے؟ سب کی سیر کی، اور چاروں سلسلوں میں جننے انتخال، جننے او کار، جننے مراقبات، جننے چلے ہیں۔ وہ سب انجام دیے، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالی نے جھے ایسامقام بخشاکہ خود سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جھے خلصت بہنایا، پھر اللہ تعالی نے اثنا او پہامقام بخشاکہ اصل کو پہنچا کہ میں ایسے مقام پر پہنچا کہ اگر اس کو زبان سے ظاہر کروں تو عالم خاہر جھ پر کفر کا فقوی لگا دیں، اور عالم ۽ باطن مجھ پر نفر کا فقوی لگا دیں، اور عالم ۽ باطن مجھ پر نفر کا فقوی لگا دیں، اور عالم ۽ باطن مجھ پر نفر کا فقوی لگا دیں، اور عالم ۽ باطن مجھ پر نفر کا اللہ تعالی نے جھے واقعت اپ فضل ذیم ہونے کا نقوی لگا دیں۔ کیا میں میں کیا کروں کہ اللہ تعالی نے جھے واقعت اپ فضل کرتے کے بعد میں آیک سے سیاس سب مقامات عطافر ہائے، اب یہ سارے مقامات حاصل کرتے کے بعد میں آیک و عالم کی جو وعالم کی جو دعالی کہ جو میں ایک جو دعالی کے جو دعی اس کی جو مغفرت ہو وعالم کی جو دعالہ کی جو دعالہ کی جو دعالہ کہ جو دعالہ کی خود دعالہ کہ دور دعالہ کی جو دعالہ کو کا دور دعالہ کو دعالہ کی جو دعالہ کی جو دعالہ کو کی دور دعالہ کو دعالہ کی کا دور دعالہ کو دعالہ کو کا دور دعالہ کو دعالہ کو کو دعالہ کو کہ دور دعالہ کی جو دعالہ کو دعالہ کو دعالہ کو دیا ہو کو دعالہ کو دعالہ کو دعالہ کو دیا ہو دیا ہو کو دیا ہو کو دعالہ کو دیا ہو کو دیا ہو کی دور دیا ہو کو دور کو دیا ہو دیا ہو کو دیا ہو ک

اے اللہ، جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفق عطافرما، آجین، ائے اللہ، جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھ، آجین، اے اللہ، جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عی پر موت عطافرما، آجین۔

سنتول برعمل كرين

بسرحال، تمام مقامات کی سر کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ یہ ہے کہ جو پکھ لے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں لے گا۔ تو حضرت مجد الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرائے جیں کہ میں توسارے مقامات کی سر کرنے کے بعد اس نتیج پر پہنچا، تم پہلے دن چہنچ جاؤ، پھلے ہی دن اس بات کارادہ کر لوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں۔ ان پر عمل کروں گا، پھراس کی بر کت اور نورا نیت دیکھو گے، پھر ذندگی جتنی سنتیں ہیں۔ ان پر عمل کروں گا، پھراس کی بر کت اور نورا نیت دیکھو گے، پھر ذندگی کالطف دیکھو، یادر کھو، ذندگی کالطف فت و فجور میں نمیں ہے، گناہوں میں نہیں ہے، کالطف ان لوگوں ہے ہوچھو، جنموں نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ اس ذندگی کا کالطف ان لوگوں ہے ہوچھو، جنموں نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ اس ذندگی کالطف ان کوگوں ہے ہوچھو، جنموں نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ ا

وسلم کی سنتوں میں ڈھال لیا ہے ۔۔۔ حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے زندگی کا جو لعف اور اس کا جو کیف اور لذت ہمیں عطافر مائی ہے۔ اگر ان
دنیا کے بادشاہوں کو پہ لگ جائے تو کمواریں سونت کر ہمارے مقابلے کے لئے آجائیں۔
ماکہ ان کو یہ لذت حاصل ہو جائے۔ الی لذت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطافر مائی ہیں۔ لیکن
کوئی اس پر عمل کر کے دیکھے۔ اس راہ پر چل کر دیکھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی
رحمت سے ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطافر مائے۔ آھیں۔

وحمت سے ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطافر مائے۔ آھیں۔



موضوع خطاب .

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

مخشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۵

صفحات

#### بالسيالة والتحديد

# یننے کے آداب

الحمديثة نحمد و تستمينه و نستغفر و ونومت به و نوك عليه ونعوة الله من شرود انفسا و من اعمالنا من يهد و الله فلامضل له ، و من يهد الله فلامضل له ، و من يمنسله فلاهادى له و الشهد الن الاالله وحده لا شريك له والشهد ان سيدنا وسندنا و نبينا ومولانا محمد اعبد و مرسوله ، صوالة تعليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا امابعد :

عن النس مضواف عنه ان مرسول الله صلى عن النس مضواف عنه الشراب من يتنفس عن الأناء -

(ملم، كاب الاثررة، باب كراهة التفس في نش الاع)

وعت ابن عباسى ضواف عنهما قالى مسول الله صلى عليه وسلما لا تشويرا واحدًا كشرب البعير، ولكن اشربوامشى وثلاث، وسعوا اذا انتمشر بعد وحدادًا التعميد فعند (تدى، كاب الاثرية، باب اجاء في التنفس في الاناء)

## پانی پینے کا پہلاا دب

اب تک جن احادیث کا بیان ہوا، ان میں کھانے کے آداب بیان کے گئے مسے ۔ آج جواحادیث آری ہیں۔ ان میں زیادہ ترپینے کے آداب کا بیان ہے۔ اس میں پہلی حدیث معزت انس رمنی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم پینے کی چیز کو، خواہ وہ پانی ہو۔ یا شربت ہو۔ اس کو تین سائس بی بیا کرتے سے ہٹا کر سے پھر سائس لینے کی وضاحت آگے کر دی کہ پینے کے دوران برتن منہ سے ہٹا کر سائس لیا کرتے ہے،

دومری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماہ مودی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پینے کی کسی بھی چیز کواونٹ کی طرح ایک ہی مرتبہ آدمی غث غث کی طرح ایک ہی مرتبہ آدمی غث غث کر کے پوراگلاس حلق میں انڈیل دے ، یہ صحیح نہیں۔ اور اس عمل کو آپ نے اونٹ کے پیغے سے تشبیہ دی ، اس لئے کہ اونٹ کی عادت یہ ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ میں سارا پانی پی جاتا ہے۔ تم اس کی طرح مت ہو، بلکہ تم جب پانی ہوتو یا دو سائس میں ہو، یا تین سائس میں ہو، یا تین سائس میں ہو، اور جب پانی چیز اور جب پانی چوتو اللہ کانام لے کر اور جسم اللہ بڑھ کر شروع کر وہ سید میں کہ محص غث کر کے پانی حلق سے آثار لیا۔

میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیج صاحب قدس الله مرو کاایک چمونار ساله ہے، جس کانام ہے "بسم اللہ کے نشائل و مسائل "اس چھوٹے ہے رسالے میں حقائق و معارف کا دریا بند ہے۔ اگر اس کو پڑھے تو انسان کی آنکھیں کھل جائیں۔ اس میں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یکی بیان فرمایا ہے کہ مید پانی جس کو تم نے ایک لیے کے اندر حلق سے نیچ اتار لیا، اس کے بارے میں ذرایہ سوچو کہ مید پانی کمال تھا؟ اور تم تک کیے میٹھا؟

## بإنى كاخدائي نظام كاكرشمه

الله تعالى نے پانى كاسارا ذخرہ سمندر من جمع كر ركھاہ، اوراس سمندر كے پانى كو كھارا بنايا، اس كے لئے كہ اگر اس پانى كو مشعا بناتے تو يكي عرصے كے بعد يہ پانى سر كر خراب ہو جاتا، اس لئے الله تعالى نے اس پانى كے اندر ایسے نمكيات ركھے كہ دوزانہ لا كھوں جانور اس ميں كوئى خرابى اور كوئى تغير پيدا لا كھوں جانور اس ميں كوئى خرابى اور كوئى تغير پيدا شيں ہوتا۔ اس كا دائقہ نسيں بداتا۔ شداس كے اندر كوئى سمزان پيدا ہوتى ہے۔ پھراگر تم سے يہ كما جاتا كہ جب پانى كى ضرورت ہوتو سمندر ہے حاصل كر لو۔ اور اس كولى لو۔ تو

انسان کے لئے کتنا و شوار ہو جاتا ، اس لئے کہ اول تو ہر فخص کا سمندر تک پنچنا مشکل ہے ۔ اس اور دو سری طرف وہ پائی اتنا کھارا ہے کہ ایک گھونٹ بھی حلق ہے اتا رتا مشکل ہے ۔ اس لئے اللہ تعالی نے یہ انتظام فرما یا کہ اس سمندر ہے مون سون کے بادل اٹھائے ، اور پھر بجیب قدرت کا کر شمہ ہے کہ اس بادل کے اندر ایس آٹو جنگ مشین گلی ہوئی ہے کہ جب وہ بادل سمندر ہے اٹھتا ہے تو اس پانی کی ساری نمکیات یتجے رہ جاتی ہیں ، اور صرف بیٹھا پانی اوپر اٹھ کر چلا جاتا ہے ، اور پھر اللہ تعالی نے اسیانسیں کیاسال میں ایک مرتب بادلوں کے ذریعہ سارا پانی بر سادی تے ، اور یہ فرماتے کہ تم یہ پانی این جمع کر لو۔ اور ذخیرہ کر لو، ہم صرف ایک مرتب بارش بر سا دیں گے ، تو اس صورت وہ برتن اور شنکیاں کمال سے لاتے جن کے ایڈ تھا گی ہو کہاں سے لاتے جن کے ایڈ تھائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی اللہ تعالی قرآن کر یم میں ارشاد قرماتے ہیں کہ :

#### فَاسْتَنَّهُ فِ الْآمَامِي

(سورة المومنون : ١٨)

اینی ہم نے پہلے آسان سے پانی برسایا، اور پھراس کو ذھن کے اندر بھا دیا۔ اور جمع کر ویا۔ اس کو اس طرح بھا دیا کہ پہلے بہاڑوں پر برسایا، اور پھراس کو برف کی شکل جس وہاں جما ویا، اور تمہارے لئے دہاں آیک قدرتی فررزر بنا دیا۔ اب بہاڑ کی چوٹوں پر تمہارے لئے پانی محفوظ ہے۔ اور ضرورت کے وقت وہ پانی پھل پھل کر دریاؤں کے ذریعہ ذھین کے مختلف خطول جس پہنچ رہا ہے، اور پھر دریاؤں سے ضرس اور ندیاں نکالیس ۔ اور دوسری طرف زھین کی رگوں کے ذریعہ کووں تک پانی پہنچا دیا ۔ لنذا اب بہاڑوں کی چوٹوں پر ذخیرہ بھی موجود ہے، اور سپلائی لائن بھی موجود ہے، اور اس لئن اس کی موجود ہے، اور اس سپلائی لائن ہمی موجود ہے، اور اس سپلائی لائن ہمی موجود ہے، اور اس سپلائی لائن ہمی موجود ہے، اور اس سپلائی لائن کے ذریعہ آیک آیک آدی تک پائی پہنچ رہا ہے۔۔۔۔ اب آگر ماری دنیا کے سائنس دان اور انجینئر آل کر بھی اس طرح پائی کی سپلائی کا انتظام کرنا چاہج تو انتظام شیس کی سپلائی کا انتظام کرنا چاہج تو انتظام شیس کا ملہ اور حکمت بالذ کے ذریعہ بی پائی بیو تو ذرا غور کر لیا کرو کہ اللہ تعالی نے سس طرح اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالذ کے ذریعہ بیائی بیو تو بھم اللہ کر کے پائی ہو۔

## بوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی

بادشاہ ہارون رشید ایک مرتبہ شکار کی تلاش میں جنگل میں محوم رہے تھے۔ محومتے محوضتے راستہ بھٹک سے، اور زاد راہ ختم ہو کمیااور پیاس سے بیتاب ہو کے، چلتے علتے ایک جمونیری نظر آئی وہاں منعے ، وہاں جاکر جمونیری والے سے کماک ذرایانی بلا دو، ہ کمیں سے یانی لایا، اور ہارون رشید نے بیتا جاہاتواس مخص نے کما: امیرالموشین، ذرا ایک معے کے تھر جائے۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ یانی جواس وقت می آ یکو دے رہا ہوں، الفرض میہ یاتی نہ لماً، اور پیاس اتنی می شدید ہوتی جتنی اس وقت ہے۔ تو بتائیے اس ایک گلاس یانی کی کیاتیت لگاتے ، اور اس کے حاصل کونے بر کتنی رقم خرج کر دیتے؟ بارون رشیدے کماکہ یہ باس توالی چیزے کہ اگر انسان کو پائی نہ طے تواس کی دجہ سے بیتاب ہو جاتا ہے، اور مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس لئے میں ایک گلاس یانی حاصل کرنے ی خاطرای آدمی سطنت دے رہا۔ اس کے بعداس نے کماکداب آب اس یانی کولی لیں، باروان رشید نے پانی لی لیا، اس کے بعد اس مخص نے بارون رشید سے کما: امیرالمومنین! ایک سوال کااور جواب وے دیں ، انہوں نے یو جھاکیا سوال ہے؟ اس مخض نے کہا کہ ابھی آپ نے جوایک گلاس یانی بیا ہے۔ اگر سے بانی آپ کے جسم کے اندرہ جائے۔ اور فارج نہ ہو۔ چیٹاب نہ آئے۔ تو پھراس کو فارج کرنے کے لئے کیا مجم خرج کر ویں گے؟ بارون رشید نے جواب دیا کہ یہ توپہلی معیبت ہے بھی زیادہ بری مصبت ہے کہ پانی اندر جاکر خارج نہ ہو۔ اور پیشاب بند ہو جائے ، اس کو خارج کرنے کے لئے بھی میں آدھی سلطنت دے دیا، اس کے بعداس فخص نے کماکہ آپ کی بوری سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس یانی کااندر لے جانا اور اس کو باہر لانا ہے۔ اور سے یانی یے ادراس کو باہر نکالنے کی تعمت میج سے شام مک کل مرتب آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ بھی آپ نے اس پر غور کیا کہ اللہ تعالی نے گتنی بڑی نعت دے رکھی ہے۔ اس لئے یہ جو کما جارہا ہے کہ ہم اللہ بڑھ کریانی ہو، اس سے ای طرف سے متوجہ کیا جارہا ہے کہ یہ پانی کا گلاس جوتم لی رہے ہو۔ یہ اللہ تعالی کی متنی بوی احمت

ے۔ اور اس توجہ کے نتیج میں اللہ تعالی اس پانی پینے کو تمہارے لئے عبادت بنادیں

## مُعندُا ياني، ايك عظيم نعمت

حعنرت حاجی ایدا دانند صاحب قدس انند سمرہ نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس الله مرہ ہے فرمایا کہ ;میاں اشرف علی! جب بھی پانی ہیو، تو ٹھنڈا ہیو، ماکہ روئیں روئیں ے اللہ تعالیٰ کا شکر نکلے اس لئے کہ جب مومن آدی ٹھنڈا پانی پیر گاتواس کے روئیں روئیں سے اللہ تعالی کاشکر لکلے گا، شایریمی وجہ ہو کہ حضور اقد سے صلی اللہ علیہ وسل کے ایک ارشاد میں آپ کی چند پسندیدہ چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک چیز محسنرا

ياتي --

چنا نچدروایات میں کس بے سی ملا کہ آپ کے لئے کس خاص کھانے کا اجتمام کیا جارہا ہو۔ لیکن ٹھنڈے پانی کااتااہتمام تھا کہ مینہ سے وو میل کے فاصلے پر ایک كنوال تعا، جس كانام تعا "بيرغرس" اس كأياني بست لمعتدا مويا تعا- اس كنوس كاياني خاص طور ير آپ كے لئے لا يا جا ما تعااور آپ نے وصيت بھى قرمائى تقى كدميرے انتقال کے بعد بچھے هسل بھی اس کویں کے پانی ہے دیا جائے، چنانچہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کوای "بیرغرس" کے پانی سے عسل دیا گیا۔۔۔اس کنویں کے آثار اب بھی باقی ہیں، مریانی خلک ہوچکاہ، الحمداللہ میں فیاس کنویں کی زیارت کی ہے ۔۔ آپ المنذے یانی کا اہتمام اس لئے فرائے تھے کہ جب آ دی استدایانی ہے گاتوروکیں روکیں ے اللہ كاشكر لكے كا۔

## تين سانس ميں پانی بينا

ان احاديث من حضور اقدس ملى الله عليه وسلم من باني ينيخ كاادب بزاديا، جس م سے ایک ادب یہ مجی ہے کہ تمن سائس میں پائی پیا جائے۔ اس معنی میں جتنی احادیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہیں ان کی روشنی میں علاء کرام نے فرما یا کہ تین سالس میں یانی وغیرہ چینا فضل ہے ، اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن دو سائس مي پانى چنابى جائز ب، جار سائس مى چنابى جائز ب، البدايد سائس مى سارا پانی بی جانا خلاف اولی ہے، اور بعض علاء نے اکسا بے کہ ایک سائس میں بینا طبتی طور بر بھی نقصان ده ہے، واللہ اعلم۔ بسرحال، طبق طور پر نقصان ده ہویانہ ہو، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور تمام علاء کاس پر اتفاق ہے کہ آپ نے ایک سائس میں پانی پینے کی جو ممانعت نہیں ہے، یعنی ایک سائس میں پانی چینا حرام نہیں ہے، لنذا اگر کوئی فخص ایک سائس میں پانی پی احرام نہیں ہے، لنذا اگر کوئی فخص ایک سائس میں پانی پی لے گاتو گئار نہ ہوگا۔

#### حضور صلی الله علیه وسلم کی مختلف شانیں

بات دراصل یہ ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امت کے لئے مختلف شاخیں رکھتی ہے، ایک حیثیت آپ کی رسول کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں اب اگر اس حیثیت ہے آپ کسی کام سے ممانعت فرما دیں گئووہ گام حرام ہوجائے گا، اور اس کام کو کرنا گناہ ہوگا، اور ایک حیثیت آپ کی ایک شغیق رہنماکی ہے، لنذا اگر شفقت کی وجہ سے امت کو کسی کام سے منع فرماتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، تواس ممانعت کامطلب ہیہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے میں تمارے لئے نقصان ہے، یہ اچھااور پہندیوہ کام نہیں ہو تجا ہے گئا ہوا میں ہو تجا آب الندااگر کو فاف ورزی کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کام کیا، یا حرام کو فاف کام کیا، یا حرام کام کیا، لیکن یہ کام کیا، لیکن یہ کام کیا، لیکن یہ کما جائے گا کہ اس نے گناہ کام کیا، یا حرام کام کیا، لیکن یہ کما جائے گا کہ اس نے گناہ کام کیا، یک خوا ف کیا، اور وہ شخص جس کے ول میں سرکار دو خالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبت ہو، وہ صرف حرام کاموں ہی کو نہیں چھوڑ آ، بلکہ جو کام صلی اللہ علیہ وسلم کی عبت ہو، وہ صرف حرام کاموں ہی کو نہیں چھوڑ آ، بلکہ جو کام صلی اللہ علیہ وسلم کی عبت ہو، وہ صرف حرام کاموں ہی کو نہیں چھوڑ آ، بلکہ جو کام صحوب حقیق کو ناپند ہو، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔

## بانی ہیو، نواب کماؤ

لنذافقی طور پر تو می نے بتا دیا کہ ایک سائس میں پانی بینا حرام اور گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک محبت سادت، جس کے دل میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، دہ توایعے کاموں کے قریب بھی نہیں جائے گاجو آپ کو پند نہیں ہیں ۔ لنذا جس

کام کے بارے میں آپ نے یہ کہ دیا کہ میہ کام پندیدہ نہیں ہے، ایک مسلمان کو حتی الامکان اس کے قریب نہیں جانا چاہئے، اور اس کو افتیار نہ کرنا چاہئے، اگر چہ کر لینا کوئی گناہ نہیں۔ لیکن آچھی بات نہیں۔ اس لئے علماء نے قرما یا کہ ایک سائس میں پینا خلاف اولیٰ ہے، اور بعض علماء نے قرما یا کہ مکروہ تنزیمی ہے، للذا کیوں خواہ مخواہ ایک سائس میں فی کر خلاف اولی کار قاب کیا جائے، پائی تو پینا ہی ہے۔ اس پائی کواگر تین سائس میں اس نقطہ نظر سے پی لو کہ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ ہے تو یہ پائی پینا تہمارے لئے عبادت بن گیا، اور سنت کے انوار و ہر کات تہمیں حاصل ہو گئے، اور چونکہ ہرسنت پر عمل کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لئے اس وقت آپ کو ہرسنت پر عمل کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لئے اس وقت آپ کو قراب حاصل ہو گئے۔ انسان اللہ کا محبوب بن گئے، ذراسی توجہ سے اس پر اتنا براا ہر و تواب حاصل ہو گیا۔ اب کیوں بے پر وابی میں اس کو چھوڑ دیا جائے؟ للذا اس کو چھوڑ تا جائے؟ للذا اس کو چھوڑ تا جائے۔ اس ہو گیا۔ اب کیوں بے پر وابی میں اس کو چھوڑ دیا جائے؟ للذا اس کو چھوڑ تا جائے۔ اس ہوگیا۔ اب کیوں بے پر وابی میں اس کو چھوڑ دیا جائے؟ للذا اس کو چھوڑ تا جائے۔ اس ہوگیا۔ اب کیوں بے پر وابی میں اس کو چھوڑ دیا جائے؟ للذا اس کو چھوڑ تا جائے۔ اس ہوگیا۔ اب کیوں بے پر وابی میں اس کو چھوڑ دیا جائے؟ للذا اس کو چھوڑ تا جائے۔ اس ہوگیا۔ اب کیوں بے پر وابی میں اس کو چھوڑ دیا جائے؟ للذا اس کو چھوڑ تا جائے۔

### مسلمان ہونے کی علامت

دیکھے، ہر طمت و ند ہب کے بچھ طریقے اور آ داب ہوتے ہیں، جس کے ذریعہ وہ طمت پیچانی جاتی ہے۔ یہ بین سانس میں پانی پینا بھی مسلمان کے شعار اور علامات میں سے ہے، چنانچہ بچین سے بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا! تمین سانس میں پانی ہو، آ جکل تواس کا رواج ہی ختم ہو گیا کہ آگر بچہ کوئی عمل اسلامی آ داب کے خلاف کر رہا ہے تواس کو ٹوکا جائے کہ بیٹا! اس طرح کر و، اس طرح نہ کرو \_\_\_ بعض عشاق کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اگر پانی ایک ہی گھونٹ ہو آ ہے تو سنت کی اتباع کے لئے اس ایک گھونٹ کو بھی تمین سانس اگر پانی ایک ہی شوٹ کو بھی تمین سانس میں پیتے ہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اجر حاصل ہو جائے \_\_\_

### منہ سے برتن ہٹا کر سانس لو

عن اجم قتادہ مضمالت عنه ان النبي صلحات عليه وسلم نهي ان يتنفس في الاناء - (ترقري، كاب الاثريد، باب ماجاء في كرابية النفس في الاناء) حضرت ابو قاده رضي الله عنه فرمات مي كم حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في برتن كے

اندر سائس لینے ہے منع فرمایا۔ یعنی آیک آدی پانی چیے ہوئے برتن کے اندرہی سائس لیے وقت برتن نہ ہٹائے، اس ہے آپ نے منع فرمایا، آیک اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ آیک صاحب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ، مجھے پانی چیے وقت بار بار سائس لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، بی کس طرح سائس لیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت سائس لینے کی ضرورت ہو، اس وقت جس گلاس یا بیا لے کے ذریعہ تم پانی پی رہے ہو۔ اس کواپ کی ضرورت ہو، اس وقت جس اور سنت کے خلاف منہ ہے انگ کر کے سائس لے لو، اور مجز پانی پی لو، لیکن پانی چینے کے دور ان برتن اور گلاس کے اندر سائس لین، اور مینکارے مار تا اوب کے خلاف ہے۔ اور سنت کے خلاف

## أيك عمل مين كئ سنتول كالواب

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدی اللہ مرہ ۔ فرمایا کرتے تھے کہ سنوں پر عمل کرنے کی نیت کر نالوٹ کا مال ہے ، مطلب ہے ہے کہ ایک عمل کے اندر جتنی سنوں کی نیت کر لوگے ، اتنی سنوں کا اواب حاصل ہوجائے گا۔ مثلاً پاتی چیے وقت یہ نیت کر لوگے ، اتنی سنوں کا اواب حاصل ہوجائے گا۔ مثلاً پاتی چیے وقت یہ نیت کر لوگہ میں سائس میں پانی اس لئے لی رہا ہوں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مثر یفتہ تین سائس لینے وقت برتن کو اس لئے منہ سے ہٹار ہا ہوں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سائس لینے سے منع قرایا ہے۔ اب وو مری سنت پر عمل کا بھی علیہ وسلم نے برتن میں سائس لینے سے منع قرایا ہے۔ اب وو مری سنت پر عمل کا بھی قواب حاصل ہوگیا۔ ان سن کا دھیان اور قواب حاصل ہوگیا۔ ان سن کا دھیان اور خیال رکھے۔ اور ان کی نیت کرے تو پھر ہر ہر نیت کے ساتھ انشاء اللہ مستقل سنت کا قواب حاصل ہو جائے گا۔

## دائیں طرف سے تقتیم شروع کرو

"عن اللى رضوالله عنه ان مسول الله صلاف عليه وسلم الى بلبث قد مثيب بماء، وعن يسهنه اعلى الدي وعن يساولا ابوبكر رضى الله عنه فشرب، شعراع على الاعمالي - وقال : الايمن فالايمن "

(تدى، كماب الاشرية، باب ماجاء ان الايس احق بالشراب) اس مدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ...زایک ادر عظیم اوب بیان فرمایا ہے ، اور یہ اوب بھی امت مسلمہ کی علامات میں سے ، اور اِس اوب سے بھی ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت پائی جارہی ہے۔ وہ ادب اس صدے میں آیک واقعہ کے اندر بیان قرمادیا۔ وہ بیر کہ آیک شخص حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں دودھ لے كر آئے، اور اس دودھ ميں ياني ملا ہوا تھا \_\_\_\_ بياني ملانا كوئي ملاوث كي غرض ہے اور دودھ بردھانے کی غرض سے شیس تھا۔ بلکہ اہل عرب میں بد بات مشہور تھی کہ خالص وودھا تنامفید شیں ہو ماجتنا پانی ملا ہوا دودھ مفید ہو آہے ، اس لئے وہ صاحب دودھ میں یانی ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تھے ۔۔۔۔ آخضرت صلی اللہ عليدوسلم نے اس دودھ ميں سے پچھ پا، جو دودھ باتى بچا، آپ نے جاہا كہ حاضرين كو بلا دیں، اس وقت آپ کے داہنی جانب ایک اعرابی مینی ریمات کارہنے والا بیشا تھا۔ جس کو بدو بھی کہتے ہیں، اور آپ کے بائیں جانب حفرت صدیق اکبرر ضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچاہوا دودھ دائیں طرف بیٹے ہوئے اعرابی کو پہلے عطافرما دیا، اور حضرت صدیق ا کبررضی انثه عنه کوشیس دیا، اور آپ نے ساتھ میں قرمایا "الايمن فالايمن" لعني جو آوي دائني طرف بيضا ہو، پيلے اس كاحق ہے۔ حضرت صديق اكبررضي الثدعنه كامقام

آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کا انتاخیال فرمایا کہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عدد جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطافرہا یا کہ انبیا علیم السلام کے بعد اس روئے زمین پر ان سے زیادہ افسنل انسان پیدائمیں ہوا، جن کے بارے میں حضرت مجدد الف ٹائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ " صدیق" وہ انسان ہو با ہے کہ اگر دی کئی آئینے کے سامنے کھڑے ہول، تو یہ جو کھڑے ہوئے انسان ہیں، یہ تو

نی ہیں، اور آئینے میں ان کا جو عکس نظر آ رہا ہے، وہ "صدیق" ہیں، گویا کہ "صدیق" وہ ہے جو نبوت کا پورا تکس اور پوری چھاپ لئے ہوئے ہو۔ اور جو شیح معنی میں رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو ۔۔۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وانسان ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میری پوری زندگی کے تمام ائمال خیر مجھ سے لے لیس، اور اس کے بدلے ہیں وہ ایک میری پوری زندگی کے تمام ائمال خیر مجھ سے لے لیس، اور اس کے بدلے ہیں وہ ایک رات جو انہوں نے جرت کے موقع پر غار کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ گزاری تھی، وہ مجھ وے ویں، تو بھی سووا ستار ہے گا۔۔۔ اللہ تعالی نے ان کو انہا و خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اناونچا مقام عطافرہ یا تھا۔ لیکن اس بلند مقام کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تقشیم کے وقت دورہ کا بیا لہ اعرائی کو دے ویا، ان کو نہیں دیا، اور فرمایا: فرمار ہے ہیں "لایمن فالایمن" لیمن نظری میں خوت وائم کے وقت وائم کی جانب والا مقدم ہے، بائیں جانب والا موتر ہے۔۔

#### واہنی جانب باعث برکت ہے

اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول سکھا دیا کہ اگر مجلس میں اوگ بیٹھے ہوئے ہوں ، اور کوئی چیز تقسیم کرنی مقصود ہو۔ مثلاً پائی پلانا ہو۔ یا کھانے کی کوئی چیز تقسیم کرنی ہوں اس میں اوب سے ہے کہ دائیں جانب والوں کو دے ، اور بھر ہائیں چانب تقسیم کرے ۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وائیں جانب کو بہت اہمیت دی ہے ، دائیں جانب کو عربی زبان میں مبارک کے بھی ہوتے ہیں ، وسمین "کہتے ہیں۔ اور "مین "کے معنی عربی زبان میں مبارک کے بھی ہوتے ہیں ، اس لئے دائیں جانب سے کام کرنے میں برکت ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ وائیں باتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پائی ہو، وا یاں ہوتا پہلے پہنو، چلئے میں راست کے دائیں جانب چلو ہیں است کے دائیں جانب چلو ، سال سے بالوں میں کنگھی کرتے ، پھریائیں جانب کرتے ، میں کنگھی کرتے ، پھریائیں جانب کرتے ، میں کانٹا ہتمام فرماتے ۔ لنڈا دائیں جانب کے ہالوں میں کنگھی کرتے ، پھریائیں جانب کرتے ، میں کانٹا ہتمام فرماتے ۔ لنڈا دائیں جانب سے ہرکام شروع کرتے ، پھریائیں جانب کرتے ، وائیں کانٹا ہتمام فرماتے ۔ لنڈا دائیں جانب سے ہرکام شروع کرتے ، پھریائیں جانب کے سام سنت بھی دیا ہے ۔

#### داہنی جانب کا اہتمام

ایک اور حدیث میں میں مضمون آیا ہے کہ ایک مرتبہ عضر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیزلائی گئی، آپ نے اس میں سے مچھے لی لی ، کچھ بچے گی، اس وقت مجلس میں دائیں جانب ایک نو عمر لڑ کا میضاتھا، اور بائیں جانب بڑے بوے لوگ بیٹھے تھے، جو عمر میں بھی بڑے تھے، علم اور تجربہ میں بھی زیادہ تھے، اب حضور صلی انڈ علیہ وسلم نے سوچا کہ ادب اور اصول کا تقاضہ تو یہ ہے کہ یہ پینے کی چیزاس چھوٹے لڑکے كودے دى جائے، ليكن بأمي جانب بوے بوے مشاع نيے سے ميں۔ ان كے ورج اور مرتبے کا تقاضہ میہ ہے کہ ان کو ترجع وی جائے، چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان الركے سے خطاب كرتے ہوئے فرماياك يد تمهارے بائي جانب بوے بوے لوگ میضے ہیں ، اب حق تو تمهارا بنآ ہے کہ تمہیں دیا جائے۔ اس لئے کہ تم دائیں جانب ہو۔ لیکن باکمیں جانب تمہارے بڑے میٹھے ہیں۔ اگر تم اجازیت ووٹو میں ان کو دے دول ؟ وہ لڑ کا بھی براسمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ یارسول انٹد! اگر کوئی اور چیز ہوتی تو میں ضرور ان بروں کواینے آپ بر ترجیح دے ریتا، <sup>ریک</sup>ن میہ آپ کا بچاہوا ہے۔ اور آپ کے بچاہوا بر میں کسی کو ترجیح نئیں دے سکتا، لنذا اگر میراحق بنتا ہے تو آپ جھے ہی عطافر اکس اس کے بعد آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزاس کے ہاتھ میں تھاتے ہوئے فرما یا کہ لو، تم بى في او - بد نوجوان حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عند تھے۔

(مسلم - کتاب الاشرید، باب استحباب ادارة الماء والدن)

ویکھئے، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب کا اتنا اہتمام فرمایا، حالا تکہ
بائیں جانب بوے بوے لوگ بیٹے ہیں، اور خود آپ کی بھی یہ خواہش کہ یہ چیزان بوول
کو مل جائے ۔ لیکن آپ نے اس قاعدے اور اس اصول کے خل ف نمیں کیا کہ دائیں
جانب سے شروع کیا جائے ۔۔۔ اب ون رات ہمارے ساتھ اس متم کے واقعات چیش
آتے رہتے ہیں۔ مثلاً گھر ہیں لوگ پیٹے ہیں ان کے در میان کوئی چیز تقتیم کرنی ہے. یا
مثلاً وستر خوان پر بر تن لگاتے ہیں۔ یا کھانا تقتیم کرنا ہے۔ اس میں اگر ، م اس بات کا
اہتمام کریں کہ دائیں جانب سے شروع کریں، اور حضور اقدس صلی اللہ نطیہ وسلم کی
سنت پر عمل کرنے کی نیت کر لیں۔ پھر دیکھیں اس میں کتنی برکت اور کتنا نور معلوم

#### بت بڑے برتن سے منہ لگاکر یانی بینا

"عن ابل سعيد الخدى وضوائل عنه ، قال : فهى وسول الله صلى الله عليه وسلوعن اختناث الاستثبة ، يعن الن تكسوا فواهها و دشوب منها :

(مسلم، کماب الاشریة، باب آداب الطعام والشراب)
اس حدیث میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ایک ادر ادب بیان فرما دیا۔ چنا نچہ
حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے اس
سے منع فرما یا کہ مفکینزوں کا منہ کاٹ کر پھر اس سے منہ لگا کر پائی پیا جائے ۔۔۔اس
زمانے میں پانی بڑے بڑے مفکینزوں میں بھر کر رکھا جاتا تھا، جیسے آجکل بڑے بڑے
گیلن اور کین ہوتے ہیں، ان سے منہ سے لگا کر پائی پینے سے آپ نے منع فرمایا۔

## ممانعت کی دووجہ

علاء نے فرمایا کہ اس ممانعت کی دو دجہ ہیں، آیک دجہ یہ ہے کہ اس مشکیزے یا گیلن کے اندر کوئی نقصان دہ گیلن کے اندر کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہوئی ہو، جس کی دجہ سے دہ پائی خراب ہو گیا ہو۔ بیسے پخض او قات کوئی جانور یا کیڑا وغیرہ اندر گر کر پائی میں مرجاتا ہے، اب تظریق نہیں آرہا ہے کہ اندر کیا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ منہ لگا کر پائی چینے کے نتیج میں کوئی خطرناک چیز طلق میں نہ چلی جائے۔ یا پائی تا پاک ادر نجس نہ ہو گیا ہو۔ اس لئے آپ خاس طرح منہ لگا کر چین منہ قرایا۔

اور دومری وجہ علماء نے یہ بیان فرائی کہ جب آ دمی استے پڑے پر تن سے مند لگا کر پانی پیرے گاتواس بات کااندیشہ ہے کہ ایک دم سے بست ساپانی مند میں آ جائے، اور اس کے بیچ میں اچھولگ جائے، پھندالگ جائے، پاکوئی اور تکلیف ہو جائے۔ اس لئے آپ نے اس سے منع فرمایا۔

#### حضور کی این امت پر شفقت

لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور اقد میں صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے منع فرماتے ہیں، ان ہیں ہے ابیش اتبیں تو وہ ہوتی ہیں جو حرام ادر گناہ ہوتی ہیں، اور لیف بیض باتیں وہ ہوتی ہیں جو حرام اور گناہ تو نہیں ہوتی۔ لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر شفقت کرتے ہوئے اور اوب سکھاتے ہوئے اس سے منع فرماتے ہیں۔ اور جس کام کو آپ شفقت کی وجہ منع فرماتے ہیں۔ جبکہ وہ کام حرام اور گناہ نہیں ہوتا، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جمعی کبار ذیدگی ہیں آپ اس کام کو کر کے بھی دکھا دیتے ہیں، ملکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میہ کام حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اوب کے خلاف باکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میہ کام حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اوب کے خلاف ہے۔ چنا نچہ احادیث ہیں آپ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک وو مرتبہ مشکیئرے سے منہ لگا کر بھی پانی پیا سے علاء نے فرمایا کہ ان تمام بر تنوں کا بھی بی تکم میں نیاچہ مقدار میں پانی آتا ہو۔ جسے بڑاکنسترہے۔ یا منکا ہے۔ ان سے بھی منہ لگا کر پانی نہیں جناچاہئے، البتہ ضرورت وائی ہو جائے توالگ ہے، ہے۔ ان سے بھی منہ لگا کر پانی نہیں جیا چاہئے، البتہ ضرورت وائی ہو جائے توالگ ہے، چنا نچہ اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔

## مشکینرے سے منہ لگا کر پانی پینا

" وعمف احرّابت كبشة بنت أابت اخت حسان بس ثابت مرضول عنه وعنها قالت دخلت على مرسول الله صرّالله عليريمٌ فشرب من فى قربة معلقة قاشا انقمت الى فيها افتعلعته "

(تذی، کتاب الاشریة، باب ماجاء فی من اختنات الاسفیة)
حضرت کبشة بنت ثابت رضی الله عنها، جو حضرت حسان بنت ثابت رضی الله عنها، جو حضرت حسان بنت ثابت رضی الله عنها، بو مضر اقد سلی الله علیه وسلم ہمارے گر تشریف لائے۔ ہمارے گر من ایک منکینرہ لاکا ہوا تھا۔ آپ نے کھڑے ہو کر اس منکینرے سے منہ لگا کر پانی پیا ۔۔ اس عمل کے ذریعہ آپ نے بتادیا کہ اس طرح منکینرہ سے منہ لگا کر پینا کوئی حرام نہیں ہے۔ صرف تم پر شفقت کرتے ہوئے ایک مشورے کے منہ لگا کر پینا کوئی حرام نہیں ہے۔ صرف تم پر شفقت کرتے ہوئے ایک مشورے کے

(۲۲-)

ور پریہ تھم ویا گیاہ۔ حضرت کہشد رضی اللہ عنما فراتی ہیں کہ جب آپ چلے گئے اور پریہ تھم ویا گیاہ۔ حضرت کہشد رضی اللہ عنما فران ہوئی، اور مشکیزے کے جس صے صد لگاکر آپ نے پانی پیا تھا، اس صے کو کاٹ کر وہ چڑا اپنے پاس رکھ ایا۔

## حضور کے ہونٹ جس کو چھولیں

صحابہ کرام میں ایک آب صحابی حضور صلی انتدعلیہ وسلم کے جانثار، عاش ذار، فدا
کار تھا۔ ایسے فد کار اور جانثار کسی اور ہستی کے نہیں ال سکتے، جیسے کہ آپ نے اوپر دیکھا
کہ حضرت کیسندہ رضی اللہ عنہ نے اس مشکینہ و کا ہد کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اور
فرا یا کہ سے وہ چمڑا ہے جس کو نبی کریم مرور وو عالم صلی اللہ خابہ وسلم کے میارک ہوئٹ
جبوے عیں، اور آئندہ کسی اور کے ہوئٹ، اس کو نہیں چھونے چاہیس، اور اب سے چمڑا
اس سلتے نہیں ہے کہ اس کو مشکینرے کے طور پر استعمال کیاجائے، سے تو تیمرک کے طور پر
رکھنے کے قابل ہے۔ اس لئے اس کو کاٹ کر تیمرک کے طور پر اپنے گھر میں رکھ
لیا۔

#### یہ بال متبرک ہو گئے

حفرت ابو مخدورہ رضی اللہ عنہ ایک صحافی ہیں، جن کو حضور اقد س صلی اللہ عابیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کاموذن مقرر فرمایا تھا۔ جس وقت یہ مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت یہ چھوٹ، نیج ننے، اور حضور اقد س صلی اللہ نابیہ وسلم نے شفقت ہے ان کے مرربر مائقہ رکھتے ہیں۔ چنا نچ حضرت ابو مخدورہ مائقہ رکھتا ہیں۔ چنا نچ حضرت ابو مخدورہ رصنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر سمر کار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مربر مائھ رکھاتھا، ساری عمراس جگہ کے بال نہیں کڑائے، اور فرمائے تھے کہ یہ وہ بال ہیں جس کو سرکار دوعالم صلی اللہ نظیہ وسلم کے وست مبارک چھوٹے ہیں

#### تبركات كي حيثيت

اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز تیرک کے طور پر رکھنا، یا آپ کے صحابہ کرام ، تابعین ، بزرگان دین ، اور اولیاء کرام کی کوئی چیز تیرک سے طور پر رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ۔ آجکل اس بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط پایا جا آہے ، بعض لوگ ان تیر کات سے بہت چڑتے ہیں ، اگر ذراسی تنمرک کے طور پر کوئی چیزر کھ لی ، توان کے نز دیک دہ شرک ہوگیا ۔ اور بعض لوگ دہ ہیں جو تیر کات ہی کو سب بچھ سجھتے ہیں۔ حالا نکہ حق ان دونوں کے درمیان میں ہے ۔ نہ تو انسان یہ کرے کہ تیمرک کوشرک کا ذریعہ بنا لے ۔ اور نہ ہی تیمرک کا ایساا نکار کرے کہ بارائی تیک پہنچ جائے ، جس چیز کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جائے ، اللہ تعالی اس بے ادبی تیک پہنچ جائے ، اللہ تعالی اس میل اللہ میں بر کمتی نازل فرماتے ہیں ، ایک واقعہ تو آپ نے ابھی سن لیا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکر نزے کی جس جگہ سے منہ لگا کر پائی ہیا تھا، ان صحابیہ نے اس کو کا نے کر ایسے پاس رکھ لیا۔

### متبرك دراجم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی

ے درہم عطافرائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ان دراہم کو ساری عمر خرج نہ کیا،
اور فرہائے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عطافر مودہ ہیں۔ وہ اشاکر رکھ دیے،
حتی کہ اولاد کو وصیت کر گئے کہ یہ دراہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاکر دہ ہیں، ان
کو خرج مت کرنا، بلکہ تیمک کے طور پران کو گھر ہیں رکھنا۔ چنا نچہ ایک عرصہ دراز تک
وہ دراہم ان کے خاندان ہیں چلتے رہے، ایک دوسرے کی طرف نشقل ہوتے رہے۔ حتی

حضور کا مبارک بسینه

حضرت امسليم رضى الله عشاايك محاسية من ، وو فراتى مي كدهن في ديكها كد

حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سوروے ہیں، گری کا موسم تھا، اور عرب میں گری بہت سخت پڑتی تھی۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے جہم مبارک سے پیشہ بہہ کر ذمین پر گر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک شیشی لاکر آپ کا مبارک پسینہ اس محفوظ کر لیا۔ فرماتی ہیں کہ وہ پسینہ اتنا فوشبو دار تھا کہ مشک و زعفران اس کے آگے ہیں محفوظ کر لیا۔ فرمین نے اس کو اپنے گھر ہیں رکھ لیا، اور جب گھر میں خوشبو استعمال کرتی ہے۔ اور ایک عرصہ وراز تک میں نے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔

اپنے پاس محفوظ رکھا۔

#### حضور کے مبارک بال

ایک صحابیہ رضی اللہ عنما کو کمیں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مل کئے ، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان بالوں کوایک شیشی کے اندر ڈال کر اس میں پانی بحر دیا، اور پھر جب قبیلے میں کوئی بیار ہوتا، تواس پانی کا کیک قطوہ دوسرے پانی میں ملا کر اس بیار کو پلا دیتے ، تواس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفاعطا فرما دیتے۔

بسرحال، محابہ کرام نے اس طریقے سے حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کات کا احرام کیا۔

#### صحابه كرام اور تبركات

حضرت عبدالله بن عمر رمنی الله عنما فراتے ہیں کہ مکہ محرمہ سے مدینہ منورہ چاتے ہوں کہ مکہ محرمہ سے مدینہ منورہ چاتے ہوئے واستے ہیں جس جگہ پر ایسی منزل آتی، جمال حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے محزرتے ہوئے مجمی آیام فرمایا تھا۔ تو دہاں ہیں اثر آ، اور دور کھت نفل او اکر لیرا، اور مجمر آگے روانہ ہو آ

بسرحال، اس طرح سحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کات کو باقی رکھنے اور محفوظ رکھنے کا بست اہتمام قرمایا ۔۔۔ لیکن حضرات سحابہ کرام تیر کات کی حقیقت سے بھی واقف تھے، ان تیر کات میں غلو، مبالغہ، یا فراط یا تقریط کان سے کوئی

امکان نمیں تھا۔ ایسانمیں تھا کہ اننی تبر کات کودہ سب بچھ سمجھ بیٹیتے، اننی کو مشکل کشایا حاجت رواسمجھ بیٹیتے، یا ان تبر کات کو شرک کا ذریعہ بنا لیتے یاان تبر کات کی پرستش شروع کر دہیج۔

#### بت يرسى كى ابتدا

عرب میں بت پرس کا رواج بھی در حقیقت ان تبر کات میں غلو کے شتیج میں شروع ہوا تھا، حضرت اساعیل علیہ السلام کے دائدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہ کرمہ میں بیت اللہ کے پاس قیام کیا۔ حضرت اساعیل علیہ السلام وہیں پر لیے بوٹھے، جوان ہوئے، اور پھر بنی جربم کے لوگ وہاں آکر آباد ہوگ۔ جس کے شتیج میں کہ کرمہ کی بستی آباد ہوگئ، بعد میں بنی جربم کی ایک دو سرے قبیلے والوں سے لڑائی ہوگئی۔ لڑائی کے نتیج میں دو سرے قبیلے والوں نے بنی جربم کو کہ کرمہ سے باہر نکال دیا۔ چنانچہ بنی جربم کے لوگ وہاں سے بجرت کر نے جانچ بنی جربم کے طور پر کسی نے کہ کرمہ کی مٹی اٹھال ۔ کسی نے پھر اٹھالئے۔ کسی نے بیت اللہ کے کے طور پر کسی نے کہ کرمہ کی مٹی اٹھال ۔ کسی نے پھر اٹھالئے۔ کسی نے بیت اللہ کے کسی نے بیت اللہ کے دوسرے علاقے میں جاکر قیام کیا تو وہاں پر بوٹ اہتمام سے ان تبر کات کی حفاظت دوسرے علاقے میں جاکر قیام کیا تو وہاں پر بوٹ اہتمام سے ان تبر کات کی حفاظت کرتے ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ ان مٹی اور کھی پرستش شروع کر دی، اہل عرب باتی نہ رہاتو بعد کے لوگوں نے رفتہ رفتہ ان مٹی اور پھر انسی کی پرستش شروع کر دی، اہل عرب باتی نہ رہاتو بعد کے لوگوں نے رفتہ رفتہ انس مٹی اور پھر انسی کی پرستش شروع کر دی، اہل عرب باتی سے بہت پرسی کی آغاز ہوا۔

## تبر کات میں اعتدال ضروری ہے

بمرحال، الله تعالی بچائے، آمین۔ آگر ان تمرکات کا احرام حدکے اندر نہ ہو تو پھر شرک اور بت پرتی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لئے تمرکات کے معاطے میں بوے اعتدال کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ نہ توان کی ہے ادبی ہو، اور نہ بی ایسی تعظیم ہو، جس کے نتیج میں انسان شرک میں جہ انہ وجائے۔ یا شرک کی سرحدول کو چھونے گئے،
جرکات کی حقیقت یہ ہے کہ ہر کمت کے لئے اس کو اپنے پاس دکھ لئے، اس لئے کہ جب
ایک چیز کو کسی ہزرگ کے ساتھ نسبت ہوگی تو اس نسبت کی بھی قدر کرئی چاہئے۔ اس
نسبت کی بھی تعظیم اور اوب کرنا چاہئے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:
میں مین و و و کے ساتھ نسبت رکھنے والے کتے کا بھی احرام کر آ ہوں۔ اس
لئے کہ اس کتے کو حضور افدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکے ساتھ نسبت حاصل ہے، یہ
سب عشق کی باتیں ہوتی ہیں کہ موج کے ساتھ کسی چیز کو ذراس بھی نسبت ہوگئی تو اس
کا دب اور احرام کیا۔ اور جب نسبت کی وجہ سے کوئی شخص تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالی اس
پر بھی اجر و تو اب علی فرماتے ہیں کہ اس نے میرے محبوب کی نسبت کی بھی قدر کی، بشرطیکہ
حدود میں رہے، حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بات بھی بیٹ سبحف اور یادر کھنے کی ہے، اس
حدود میں رہے، حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بات بھی بیٹ سبحف اور یادر کھنے کی ہے، اس
خدود میں رہے، حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بات بھی بیٹ سبحف اور یادر کھنے کی ہے، اس
خدود میں رہے، حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بات بھی بیٹ سبحف اور یادر کھنے کی ہے، اس
خدود میں رہے، حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بات بھی بیٹ سبحف اور یادر کھنے کی ہے، اس
خدود میں رہے، حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بات بھی بیٹ سبحف اور یادر کھنے کی ہے، اس
جوتے ہیں۔ انہ انہ انہ ہی ہمیں اعتدال میں رہنے کی تو نین عطا فرمائے۔ آمین۔

# بیٹھ کر پانی بینا سنت ہے

"عن انس رضى الله عنه عن النبى صلىك عليه وسلعانه منه ان يشوب المدجل قاشمًا (صلم كآب الأثربة، باب كرابية الترب تائمًا)

حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی پینے ہے منٹ فرمایا ۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماہ نے فرمایا ہے کہ حتی الامکان کھڑے ہوکر پانی پینا علم عادت کر پانی منیں پینا چاہئے، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریف یعنی عام عادت میں تھی کہ آپ بیٹے کر پانی پینا کروہ تنزیمی ہے، کروہ تنزیمی کامطلب ہے ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی پینے کو تابیند فرمایا۔ اگر چہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پی نے توکوئی گناہ نہیں۔ حرام نہیں۔ کو تابیند فرمایا۔ اگر چہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پی نے توکوئی گناہ نہیں۔ حرام نہیں۔ لیکن خلاف اور خلاف اولی ہے۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا تابیند یدہ سے۔

### کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے

سے بات بھی سمجھ لیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیزے منع فرمایا، جبکہ دہ چیز حرام اور گناہ بھی نہیں ہے، توا سے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھار فود بھی وہ عمل کر کے دکھا دیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سے عمل گناہ اور حرام نہیں، چنا نچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے کئی مرتبہ کھڑے ہوکر بانی بینا بھی ثابت ہے۔ ابھی میں نے آپ کو حضرت کہندہ رضی اللہ عنما کھڑے ہوکر بانی بینا بھی ثابت ہے۔ ابھی میں نے آپ کو حضرت کہندہ رضی اللہ عنما کے مشکینرہ و دیوار کے ساتھ لاکا ہوا تھا۔ اور آپ کے مشکینرہ و دیوار کے ساتھ لاکا ہوا تھا۔ اور آپ کے کھڑے ہوکر مانی گئی گراس ہے بانی بیا، می وجہ ہے ملاء نے قربا یا کہ اگر کوئی جگر ایس کے بیان بین کی لے تو ہوئی مضائقہ نہیں، بلاکرا ہت جائز ہے۔ اور یعنی اوقات آپ نے صرف یہ بتانے کے کوئی مضائقہ نہیں، بلاکرا ہت جائز ہے۔ اور یعنی اوقات آپ نے صرف یہ بتانے کے لیک مسبرة رضی اللہ عنہ فرباتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ " بان بیا کہ گئر ہے ہوکر بانی بین بھی جائز ہے، چنا نچہ حضرت نزال بن سبرة رضی اللہ عنہ فرباتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ " باب الرحبة " کوفہ کے اندر ایک جگہ کانام ہے۔ وہاں پر کھڑے ہوکر آپ یہ بین ہیں جو کر بانی بیا، اور قربا یا کہ ،

"اف سرآیت سول الله صلالله علیه وسله فعل کاراً یتعوفی الله علیه وسله فعل کاراً یتعوفی فعلت " ( بخاری شریف ) فعلت " ( بخاری شریف ) لیعنی میں نے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کو اسی طرح تم سے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کو اسی طرح تم سے ویکھا کہ میں کھڑے ہوئے ویکھا جس طرح تم الله علیہ وسلم نے کھڑے ہوگر یانی فی رہا ہوں۔ ہرحال، مجھی مجھی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے کھڑے ہوگر یافی فی کر سے بتا دیا کہ سے عمل گناہ نہیں ۔

#### بینه کرینے کی فضیلت

لیکن اپنی امت کو جس کی تعلیم دی ، اور جس کی تاکید فرمائی ، اور جس پر ساری عمر عمل فرمایا ، وو بید تھا کہ حتی الامکان جیشے کر پائی پینا حضور اقد میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنتوں میں ہے ہے۔ اور جو ہخف اس کا جنتا اجتمام کرے گا۔ انشاء اللہ اس پراس کو اجرو ٹواب اور اس کی فضیلت اور ہر کات حاصل ہوں کرے گا۔ انشاء اللہ اس پراس کو اجرو ٹواب اور اس کی فضیلت اور ہر کات حاصل ہوں

گی، اس لئے خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہئے، آور دو مروں ہے بھی اس کا اہتمام کرانا چاہئے، اپنے گر والوں کو بتانا چاہئے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہئے، اور بچوں کو ول میں یہ بات بٹھائی چاہئے کہ جب بھی پانی ہو تو بیٹھ کر ہو ۔ اگر انسان اس کی عادت وال میں یہ تو مفت کا تواب حاصل ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس عمل میں کوئی خاص محنت اور مشقت ہے نہیں۔ اگر آپ پانی کھڑے ہو کر چینے کے بجائے بیٹھ کر پی لیس تو اس میں کیا حرج اور کیا مشتب لازم آ جائے گی ؟ لیکن جب سنت کی اتباع کی نیت کر کے پانی میں کیا حرج اور کیا مشتب لازم آ جائے گی ؟ لیکن جب سنت کی اتباع کی نیت کر کے پانی میٹھ کر پی لیا تو اتباع سنت کا عظیم اجر و تواب حاصل ہو جائے گا۔

#### سنت کی عادت ژال لو

# نیکی کاخیال الله کامهمان ہے

ہدے حضرت مولانا سے اللہ خان صاحب جلال آبادی قدم اللہ مرہ فرمایا کرتے کے جب دل جس کی نیک کام کرنے یا کسی سنت پر عمل کرنے کاخیال آئے، تواس " خیال" کوصوفیاء کرام "وارد" کتے ہیں۔ یہ "وارد" اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوامهمان ہے، اس مهمان کا کرام کرو، اور اس کی قدر پچانو، مثلا جب آپ نے کھڑے ہوامهمان ہے، اس مهمان کا کرام کرو، اور اس کی قدر پچانو، مثلا جب آپ نے کھڑے

ہوکر پانی پینا شروع کیا تواس وقت ول میں خیال آیا کہ کرے ہوکر پانی پینا چھا نہیں ہے۔
ہوکر پانی پینا شروع کیا تواس وقت ول میں خیال آیا کہ گرے ہوکر پانی پینا چھا نہیں اگر آپ نے اس خیال اور "وارو"
کا اگرام کرتے ہوئے ہی کر پانی پی لیا تو یہ ممان بار بار آئے گا، آج اس نے تہیں بھا
کر پانی پلا دیا توکل کو کی اور سنت پر عمل کرائے گا، پر سوں کی اور خی پر عمل کرائے گا۔ اس طرح یہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرائی چا وقت میٹھ کر پانی چینے کا خیال آیا تو تم نقالی کے اس معمان کی تاقدری کی۔ مثل پانی چیخ وقت میٹھ کر پانی چینے کا خیال آیا تو تم کے فرانس خیال کو یہ کہ کر جھنگ دیا کہ بیٹھ کر پانی پینا کو نسافہ نی واجہ ہے کہ کر جھنگ دیا کہ بیٹھ کر پانی پینا کو نسافہ نی واجہ ہو کہ کر چینا گانہ تو ہے نہیں۔ چاو کھڑے کھڑے پانی پی لو اب تم نے اس معمان کی تاقدری کی تو پھر یہ آتا بند کر دے گا۔ اور جب یہ معمان آتا بند کر دے تو اس کا مطلب سے ہے کہ دل سیاہ ہو گیا ہے ، اور دل پر معرکک عنی ہو بھر یہ ہو گیا ہے ، اور دل پر معرکک عنی ہو بھر ہے ہو گیا ہے ، اور دل پر معرکک عنی ہو بھر ہو گیا ہے ، اور دل پر معرکک عنی ہو بھر ہوگ ۔ لیکن آب ہے آب شد جب بھی اجازع سنت کا خیال آگ بھر تو فورانس پر عمل کر لو۔ شروع شروع عیں تھوڑی تکلیف ہوگ ۔ لیکن آب ہے آب شد جب خورانس پر عمل کر لو۔ شروع شروع عیں تھوڑی تکلیف ہوگ ۔ لیکن آب ہے آب سے آب ہے ہی ہو تا ہو جائے گی، تو پھر آسان ہو جائے گا۔

## زمزم کا پانی کس طرح بیا جائے؟

ا عن ابن عباس رضوانله عنهما قال اسقیت النبی صل الله عیام وسله من ابن عباس رضوانله عنهما قال اسقیت النبی صل الله وسله وسله من ومزه و فشرب وهد قائد و دسم نیم منی الله علیه حضور اقدس صلی الله علیه و مسلم کو زمزم کا پانی پلایا، تو آپ نے کھڑے ہو کروہ زمزم پیا۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض علاء کا خیال ہیہ ہے کہ زمزم کا پانی بیٹھ کریئے کے بجائے کھڑے ہو کر چینا افسنل اور بعض علاء کا خیال ہیں ہے کہ دو پانی ایسے جس جو کھڑے ہو کر چینا افسنل اور بمترے، چنا نچہ میں ہو کھڑے ہو کر چینا بھی ستجب بمترے، چنا نچہ میں ایک وضو سے بچاہوا پانی چینا بھی مستجب نے مرم کا پانی ہو گھڑے ہو گئی ہیں جا کہ وضو سے بچاہوا پانی جی مستجب کے دو نوں پانی بھی جیٹھ کر پینے کے ایک دو نوں پانی بھی جیٹھ کر پینے کے ایک دو نوں پانی بھی جیٹھ کر پینے کے ایک دو نوں پانی بھی جیٹھ کر پینے کے ایک دو نوں پانی بھی جیٹھ کر پینے کے ایک دو نوں پانی بھی جیٹھ کر پینے کے ایک دو نوں پانی بھی جیٹھ کر پینے کے دو نوں پانی بھی کے اندان ہے کہ سے دو نوں پانی بھی جیٹھ کر پینے کے دو نوں پانی بھی جیٹھ کر پینے کی دو نور پینی کے دو نور پانی ایک مدیث کا تعلق ہے کہ دو نور پانی بھی جیٹھ کر پینے کی دو نور پانی بھی کا تعلق ہے کہ دو نور پانی ایک کا تعلق ہے کہ دو نور پانی کی حضرت عبد الله بین عباس رضی الله عنمائی اس حدیث کا تعلق ہے کہ دو نور پانی کا تعلق ہے کہ دو نور پانی کا تعلق ہے کہ دو نور پینی کا تعلق ہے کہ دو نور پینی کا تعلق ہے کہ دو نور پانی کی دو نور پینی کا تعلق ہے کہ دو نور پینی کی کو نور پینی کی کو نور پینی کی کا تعلق ہے کہ دو نور پینی کی کے دو نور پینی کی کو نور پینی کی کو نور پینی کی کو نور پینی کی کو نور پینی کے دو نور پینی کی کو نور پینی کی کو نور پینی کو نور پینی کی کے دو نور پینی کی کو نور پینی کی کو نور پینی کا کو نور پینی کی کی کو نور پینی کو نور پینی کی کو نور پینی کی کو نور پینی کی کو نور پینی کی کو ن

اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمرہ کا پانی کھڑے ہو کر ہیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آیک طرف توزمزم کا کنواں۔ اور دوسرے اس پر لوگوں کا چوم، اور چھر کنویں کے چاروں طرف کچڑ، قریب میں کمیں بیٹھنے کی جگہ بھی نمیں تھی۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی ٹی لیا، لنذااس حدیث سے یہ لازم نمیں آیا کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا افضل ہے۔

## زمزم اور وضو کا بچاہوا پانی بیٹھ کر بیناافضل ہے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شد شنیخ صاحب رحمت الله علیه کی تحقیق میں تھی کہ در مزم کا پانی بیٹے کر چینا ناسل ہے۔ اس طرح وضو کا بچاہوا پانی بھی بیٹے کر چینا نسل ہے، البتہ عذر کے مواقع پر جس طرح عام پانی کھڑے ہو کر چینا جائز ہے۔ اس طرح زمزم ار وضو سے بچاہوا پانی بھی کھڑے ہو کر چینا جائز ہے ۔ عام طور پر لوگ میہ کرتے ہیں کہ ایجھے خاصے بیٹے ہوئے بیٹے۔ لیکن جب زمزم کا پانی و یا گیاتوایک وم سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر اس کو بیا، اتناا ہتمام کر کے کھڑے ہو کر پینے کی ضرورت تمیں، مگئے، اور کھڑے ہو کر چینا چاہئے، وبی انسل ہے۔

#### کھڑے ہو کر کھانا

معن الشرضوالله عنه السلابي صلالله عليه وسلع الله ناهى النايشوب الرجل قائمًا وقال قائدة وقتلنا لانس وقال الكاشو اواخت "

(میح مسلم، کتاب الاشرید، باب کراهیة الشرب قانها)
حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے کھڑے ہوکر
پانی پینے سے منع فرمایا، حضرت قادہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس
رضی الله عنه سے پوچھا کہ کھڑے ہوکر کھانے کاکیا تھم ہے؟ حضرت انس رضی الله عنه
نے فرمایا کہ کھڑے ہوکر کھانا تواس سے بھی زیادہ برااور اس سے بھی زیادہ خبیث ہے
لیجن کھڑے ہوکر کیانا تواس سے بھی زیادہ برااور اس سے بھی زیادہ برا

ے۔ چنانچہ ای حدیث کی بنیاد پر بعض علماء نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑیا تو مکروہ تنزمی ہے۔ مام دیسے میں ترمین میں میں میں ایسان کا ایسان کی میں میں میں میں میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں میں میں

اور کھڑے ہو کر کھانا کروہ تحرمی اور ناجائز ہے۔ اس لئے کہ کھڑے ہو کر کھانے کو حضرت انس رضی اللہ عند نے زیادہ خبیث اور برا طرابقہ فرمایا۔

## كور بوكر كهانے سے بيخ

پین لوگ کیڑے ہو کر کھانے کے جواز پر حفزت عبداللہ بن محرر منی اللہ عنما کی اس صدیث ہے استدلال کرتے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہوئے بھی کھالیتے تھے، اور کھڑے ہو کر پانی فی لیتے تھے سے حدیث لوگوں کو بہت یا و رہتی ہے، اور اس کی بنیاد پریہ کتے ہیں کہ جب صحاب کرام کھڑے ہو کر کھالیتے تھے تو ہمیں کھڑے ہو کر کھانے سے کیوں منع کیا جارہا ہے ؟

خوب سمجھ لیں ابھی آپ نے حضرت انس رضی اللہ عند کی حدیث من لی کہ کھڑے ہو کر کھانا زیادہ خبیث اور زیادہ برا طریقہ ہے، یعنی ایسا کرنا نا جائز ہے، اس حدیث سے مرادوہ کھانا ہے جو با قاعدہ کھایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عثما کی حدیث کا تعلق ہے، تواس کا مطلب سے ہے کہ وہ چیز جس کو با قاعدہ بیٹھ کر دسترخوان بجھاکر ضیں کھایا جاتا، بلکہ کوئی چھوٹی ہی معمولی می چیز ہے۔ مثلہ چاکلیٹ ہے۔ یا چھوارا ہے۔ یابادام ہے وغیرہ یا کوئی چل چھوٹی ہی معمولی می چیز ہے۔ مثلہ چاکلیٹ ہے۔ یا چھوارا کوئی مضالقہ نہیں، لیکن جمال تک دوبسر کے کھانے اور رات کے کھانے، لیخ اور ڈنر کا تعلق ہے کہ ان کو کھڑے ہو کر کھانا، اور کھڑے ہو کر کھانے اور رات کے کھانے، لیخ اور ڈنر کا محل تعلق ہے کہ ان کو کھڑے ہو کہ کھانے کا جاتا غدہ اہتمام کرنا کسی طرح جائز نہیں، آن کی و و تول میں کھڑے ہو کہ کھانے کا طریقہ عام ہو تا جارہا ہے۔ مطرح جائز نہیں، آن کی و و تول میں کھڑے ہو کہ کھانے کا طریقہ عام ہو تا جارہا ہے۔ اس لیے کہ یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بکہ جائز ہو اس طریقہ ہے۔ کھانے نام طریقہ ہے۔ کھانے نام طریقہ ہے۔ کھانے نام طریقہ نہیں ہے۔ بھی او ھرسے چر لیا۔ اور پھراس طریقے نام جرتی ہو کہ کھانے اور مہمانوں کی بھی ہو عرائے اور پھراس طریقے میں ہو تر تی ہو کہ کھی ہو عرائی ہو کہ کھانے نام کو تی ہو کہ کھانے کا جو تی ہو کہ کھانے کا خور ہو کہ کھانے کی ہو کہ کو کہ کو تو تول کے لئے میں جو ترتی ہے، نام ان کھڑی ہی ہی ہو مہمانوں کی بھی ہو عرائی۔ نام کو کیک کو کی جو ترتی ہو بھول کے کئے میں جو ترتی ہے، نام ان کھڑی ہو کہ بھول کے لئے کھر ہو کہ کو کھڑی ہو کہ کو کھڑی ہو کہ دو تول کے لئے کھر ہو کہ کھوٹی ہو کہ کو کھڑی ہو کہ کو کھرانے کو کھر کے کھوٹی ہو کہ کو کھر کھر کے کھوٹی ہو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کھر کے کھر کھر کے کو کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر کے کو کھر کھر کے کھر کے کو کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے ک

۲۴۰

اس طریقے کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ ذرا ہے اہتمام کی ضرورت ہے۔

بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ اس طریقے ہیں کفایت شعاری ہے۔ اس لئے کہ
کرسیوں کاکرایہ نئے جاتا ہے، اور کم جگہ پر ذیادہ کام ہوجاتا ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ
باقی سب جگہوں پر کفایت کر رکھی ہے۔ حالانکہ بلاوجہ چراغاں ہورہاہے۔ فعنول لا مُخنگ
ہورہی ہے۔ وہاں کفایت کا خیال ضیں آتا۔ اس کے علاوہ فضول رسموں ہیں بے پناہ
رقم صرف کر دی جاتی ہے۔ وہاں کفایت شعاری کا خیال ضیں آتا، ماری کفایت شعاری
کا خبائی کھڑے ہوکہ کھانے میں آجاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ موائے فیشن پرتی کے اور
کر نہیں کھرائی ہو ہوا۔ اس لئے اہتمام کر کے اس سے بچیں، اور آج ہی اس
بات کا عزم کر ٹیس کہ خواہ بھاکر کھلانے میں کتنا چید ذیادہ خرج ہوجائے۔ گر کھڑے ہو
بات کا عزم کر ٹیس کہ خواہ بھاکر کھلانے میں کتنا چید ذیادہ خرج ہوجائے۔ گر کھڑے ہو
کر نہیں کھلائیں گے۔ اپنے ہمال سے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کواس سے
طریقہ ہما ہے ہماں سے نکل جائے، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کواس سے
خینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخردعوانا اثاا كحسد مثله دب العالمين



موضوع خطاب:

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبره

صفحات

#### بسهدالله الجن الحسيده

## دعوت کے آواب

الحمد لله عُمده ونتعينه ونتغفه ونؤمن به و نتوكل عليه ، ونعوذ بالله من شرور الفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهدة الله فلا مضلله ومن يضلله فلاها وك واللهدات لا الدالا الله وحدة لا شريك له واللهدات سيد فاو نبينا ومولاً امحمد المعدد ومرسوله ، صليف تمانى عليه وعلا الله واصعابه وبارك وسلمة سليمًا كثيرًا كثيرًا - اما بعد!

معن السهميرة رضوت عنه قال قال رسول الله مسلطة عليه وسلم اذادى احدكم فليجب، قان كان مسائما فليصل، وإن كان مفطر افليطعم، المحد المائم الدموة)

#### دعوت قبول کرنامسلمان کاحق ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرہاتے ہیں کہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ جب تم میں ہے کہ وہ اس کی دعوت کی جائے، تواہ جائے کہ وہ اس کی دعوت کو قبیل کر لیے، اب آگر وہ فخص روزے سے ہے تواس کے حق میں دعا کر وے ۔ لیمنی اس کے گھر جاکر اس کے حق میں دعا کر وے ۔ اور اگر روزے سے نہیں ہے تواس کے مانا کھا ہے۔

اس صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی وعوت قبول کرنے کی آگید فرمائی۔ اور دعوت کے قبول کرنے کو مسلمانوں کے حقوق میں شار فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ .

# "عق المسلمعلى المسلمخمس، م قالت لام، قنميت العالمس المابت الدعرة ، اسّاع الجنائز، وعيادة المريض،

(ميح بخارى، كتاب البحائز، باب الامر بانباع البحائز)

لین آیک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں، نمبرایک، اس کے سلام کاجواب دیا، دوسرے، اگر کسی کو چھینک آئے تواس کے جواب میں " در حدی الله " کمنا، تیسرے، اگر کسی مسلمان کا انقال ہو جائے تواس کے جنازے کے چیچے جانا، چوتے، اگر کسی مسلمان کا انقال ہو جائے تواس کے جنازے کے چیچے جانا، پانچ ہیں، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا انقال ہو جائے تواس کے جنازے کے چیچے جانا، پانچ ہیں، اگر کوئی مسلمان کے بیار ہو جائے تواس کی عیادت کرنا ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ پانچ حقوق بیان فرمائے۔ ان میں سے آیک حق دعوت قبول کرنے کا بھی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی فخص کو دعوت دی جائے تواس کو قبول کرنا چاہئے۔

#### دعوت قبول کرنے کا مقصد

اوراس نیت سے دعوت قبول کرتا جائے کہ سید میرا بھائی ہے، اور یہ جھے محبت سے بلا رہا ہے۔ اس کی محبت کی قدر دانی ہو جائے، اور اس کا دل خوش ہو جائے ۔ دعوت قبول کر ناسنت ہے، اور ہاعث اجر وثواب ہے ۔ یہ نہ ہوکہ کھانا چھا ہو توقیول کر لے ، اور کھانا اچھا نہ ہو توقیول کر لے ، اور کھانا اچھا نہ ہو توقیول کر اس کی اور کھانا اچھا نہ ہو توقیول کر اس کی اور کھانا اچھا نہ ہو توقیول کر اس کی اول خوش ہو جائے، چنا نچہ آیک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فی فرمایا کہ :

#### ولودعيت المسكراع نقبلت

(مح بخارى، كماب الهبة، باب القليل من الهبة)

یعن اگر کوئی فخص بری کے پائے کی بھی وعوت کرے گاتو میں قبول کر اوں گا آبکل اگرچہ پائے کی دعوت کو عمدہ مجھا جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں پائے کو بہت معمولی چیز سمجھا جاتا تھا۔ لنذا وعوت دینے والا مسلمان غریب ہی کیوں نہ ہو، تم اس کی وعوت اس نیت سے قبل کر لوکہ یہ میرا بھائی ہے، اس کا دل خوش ہو جائے، غریب اور امیر کافرق نہ ہونا چاہئے کہ اگر امیر آدمی دعوت دے رہا ہو تب تو قبول کرلی جائے، اور اگر کوئی معمولی حیثیت کا غریب آدمی دعوت دے رہا ہے تواس کو نال دیا۔ بلکہ غریب آدمی اس بات کا زیادہ مستق ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے۔

## وال اور خصّے میں نورا نیت

یس نے اپ والد ماجد حضرت مفتی محر شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے کئی باریہ واقعہ سنا کہ دیو بند میں ایک صاحب تھے ایون گھاس کاٹ کر بازار میں فروخت کرتے ، اور اس کے ذریعہ اپنا گزر بسر کرتے تھے ، اور ایک ہفتہ میں ان کی آمدنی چھ چیے ہوتی تھی ۔ ایک آدی تھے ، اور اس آرنی کو وہ اس طرح تقیم کرتے تھے کہ اس میں سے دو چیے اپنے کھانے وغیرہ پر خرچ کرتے تھے ، اور دو چیے الله کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے ، اور دو چیے اپنے کھانے وغیرہ پر خرچ کرتے تھے ، اور دو چیے الله کی راہ میں صدقہ کیا اس وقت دارالعلوم دیو بند کے جو بڑے برے بزگ اساتہ و تھے۔ ان کی وعوت کیا کرتے تھے ، اور وعوت میں خلک چاول ابال لیتے ، اور اس کے ساتھ وال پکا لیتے ، اور اس اندہ کو کھلا دیتے تھے۔ میرے والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس حضرت موالنا محر یعقوب صاحب نانونوی رحمتہ انلہ علیہ فرمایا کرتے تھے بند کے صدر مدرس حضرت موالنا محر یعقوب صاحب نانونوی رحمتہ انلہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس حضرت موالنا محر یعقوب صاحب نانونوی رحمتہ انلہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیا کہ جمیں پورے مینے ان صاحب کی وعوت کا انظار رہتا ہے ، اس لئے کہ ان صاحب سے خطکے اور دال کی وعوت میں جو نورا نیت محسوس ہوتی ہے ، وہ نورا نیت پلاؤ اور بریانی کی دعوت میں جو نور کریے دی دونوں میں محسوس ہوتی ہے ، وہ نورا نیت پلاؤ اور بریانی کی دعوت میں جوتی ہو دونوں میں محسوس ہوتی ہے ، وہ نورا نیت پلاؤ اور بریانی کی بوی دونوں میں محسوس ہوتی ہے ، وہ نورا نیت پلاؤ اور بریانی کی

#### دعوت کی حقیقت <sup>در مح</sup>نت کااظهار <sup>۱۱</sup>

لندا وعوت کی حقیقت "عبت کااظهار" ہے، اور اس کے قبول کرنے کی ہمی حقیقت "عبت کااظهار" ہے، اور اس کے قبول کرنے کی ہمی حقیقت "عبت کااظهار" ہے، اگر عبت سے کس نے تمهاری وعوت کی ہے۔ عبت سے تم قبول کر لو، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بھی کسی کی وعوت کورو نہیں فراتے، وعوت دینے والا چاہے یہ معمولی آ دمی کیوں نہ ہوتا۔ حتی کہ بعض اوقات معمولی محفی کی وعوت پر آپ نے میلوں کا سفر کیا، تو وعوت کی حقیقت یہ

ہے کہ محبت سے کی جائے، اور محبت سے قبول کی جائے، اخلاص سے دعوت کی جائے، اخلاص سے قبول کی جائے، تب بیہ وعوت نورانیت رکھتی ہے، سنت ہے، اور باعث اجرو تواب ہے ۔۔۔

#### دعوت بإعداوت

لیکن آبکل ہماری وعویش رسموں کے آبع ہو کررہ می ہیں۔ رسم کے موقع پر
وعوت ہوگی، اس کے مدارہ نہیں ہوگی، اب اگر وعوت قبول کرے تو مصیبت، قبول نہ
کرے تو مصیبت، اسی لئے حصرت تھانوی رحمت اللہ قرما یا کرتے ہے کہ وعوت ہو،
عداوت نہ ہو، یعنی ابیا طراقہ افتیار نہ کرو کہ وہ وعوت اس کے لئے غذاب اور مصیبت
من جائے، جیسابعض لوگ کرتے ہیں، ان کے وماغ ہیں سے بات آگئی کہ فلال کی وعوت
کرنی چاہئے، نہ اس بات کا خیال کیا کہ ان کے پاس وقت ہے یا نہیں؟۔ گر بار بار
وعوت قبول کرنے پر اصرار کررہے ہیں، چاہ اس وعوت کی خاطر کتنی ہی مسیب اٹ اُن کی
وعوت آبل کرنے بر اصرار کررہے ہیں، چاہ اس وعوت کی خاطر کتنی ہی مسیب اٹ اُن کی
وعوت کر رہے ہو، اس کوراحت پہنچانے کی فکر کرو، اس کو آرام پہنچانے کی فکر کرو،

## اعلیٰ درہے کی دعوت

حکیم الامت حفرت تمانوی رحمت الله علیه فرمایا کرتے ہے کہ وعوت کی تین فتمیں ہوتی ہیں، ایک سب سے اعلی ۔ دوسرے متوسط، تیسرے اونی ۔ آجکل کے ماحول میں سب سے اعلی وعوت یہ جس کی وعوت کرنی ہو، اس کو جا کر نفذ ہدیہ چیش کر دو، اور نفذ ہدیہ چیش کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو کوئی تکلیف تواٹھانی نہیں پڑے گی، اور پھر نفذ ہدیہ بی اس کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اس کو کھانے پر صرف پڑے گی، اور پکر نفذ ہدیہ بیس اس کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اس کو کھانے پر صرف کرے ۔ اور یاکسی اور ضرورت میں صرف کرے ، اس سے اس محض کوزیادہ راحت اور زیادہ فائدہ ہوگا، اور تکلیف اس کو فرہ برابر بھی نہیں ہوگی، اس لئے یہ وعوت سب سے

اعلیٰ ہے۔

#### متوسط درجے کی دعوت

وومرے نمبری وعوت ہیہ کہ جس فحض کی دعوت کرنا چاہتے ہو، کھانا پکا کر اس کے گھر بھیج دو۔ یہ دومرے نمبر پر اس لئے ہے کہ کھانے کا تصد ہوا اور اس کو کھانے کے علاوہ کوئی اور اختیار نمبیں رہا، البتداس کھانے پر اس کو کوئی زحمت اور تکلیف نمبیں اٹھانی پڑی۔ آپ نے گھر بلانے کی زحمت اس کو نمبیں دی بلکہ گھر مربی کھانا پہنچا ویا۔۔۔

### ا دنیٰ درج کی وعوت

تیسرے نمبری وعوت یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاؤ۔ آجکل کے شہری باحول میں، جہاں زندگیاں مصروف میں، فاصلے زیادہ ہیں، اس میں اگر آپ کسی شخص کو وعوت ویس۔ اور وہ تمیں میل کے فاصلے پر رہتا ہے۔ تو آپ کی وعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو گھٹے پہلے گھرے نکلے، پچاس روپے قریج کرے۔ اور پھر تمہمارے میماں آکر کھانا کھائے۔ تو یہ آپ نے اس کوراحت پہنچائی یا تکلیف میں وال دیا؟ لیکن اگر اس کے بجائے کھانا پکا کر اس کے گھر بھیج دیتے۔ یاس کو نقذر تم دے دیتے، اس میں اس کے ساتھ زیادہ خیرخوابی ہوتی۔

#### دعوت كاانوكها واقعه

ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محر اور لیں صاحب کا ندهلوی قدس الله مره \_\_\_ الله تعالی ان کے درجات بلند فرائے۔ آئین \_\_\_ میرے والد ماجد رحمتہ الله علیہ کے بہت محرے دوستوں ہیں سے شے، لاہور میں قیام تھا، ایک مرتبہ کراچی تشریف لائے تو دار العلوم کور کی ہیں معفرت والد صاحب سے ملنے کے لئے بھی تشریف لائے، چونکہ اللہ والے بزرگ شے، اور والد صاحب کے بہت مخلص دوست شے۔ اس

لئے ان کی ملا قات ہے والد صاحب بمت خوش ہوئے ، صبح وس بیجے کے قریب وار العلوم پنچے تھے۔ والدصاحب نے ان سے پوچھا کہ کہاں قیام ہے؟ فرمایا کہ آگرہ کالونی میں ا ایک صاحب کے یماں قیام ہے۔ کب داپس تشریف نے جائیں مے؟ فرما یاکل انشاء اللہ واپس لا مور رواند موجاؤں گا، بسرحال، کچھ وریات جیت اور ملاقات کے بعد جب واپس جانے لگے تووالد صاحب نے ان سے فرہا یا کہ :بھائی مولوی اوریس، تم ایتے وٹوں کے بعدیماں آئے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تمهاری دعوت کروں۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارا قیام آگرہ آج کالونی میں ہے۔ اور میں یراں کور تھی میں رہتا ہوں ،اب آگر یں آپ سے مید کموں کہ فلال وقت میرے یہ ان آکر کھانا کھائیں۔ تب تو آپ کو ہیں مصیب میں ڈال دول گا، اس لئے کل آپ کووایس جانا ہے۔ کام بت ہوں گے، اس كئے ول اس بات كو كوارہ شيس كرماكم آب كو دوبارہ يسال آئے كى تكليف دول -لیکن میہ بھی مجھے گوارہ نہیں ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ اور بغیرد عوت کے آپ کوروانہ كر دول \_\_\_اس كئے ميري طرف سے وعوت كے بدلے بير سورو بے بديد ركا كيس-مواانا محداورلیں صاحب کے وہ سوروپ کانوٹ اینے سرر رکھ لیا، اور فرمایا کدید تو آپ نے بجھے بہت بڑی تعمت عطافرہادی، آپ کی دعوت کا شرف بھی حاصل ہو گیا، اور کوئی تکلیف بھی اٹھانی شیں بری - اور محراجازت کے کر روانہ ہو گئے۔

#### محبت كانقاضه "راحت رساني"

میہ ہے ہے تکلفی، اور راحت رسانی ۔ حضرت مفتی صاحب کی جگہ کوئی اور ہو آا تو وہ یہ کتا کہ " یہ نہیں ہو سکا کہ آپ لاہور ہے کراچی تشریف لائیں، اور میرے گھر وعوت کھائے بغیر چلے جائیں، اس وقت آپ واپس جائیں اور دو مرے وقت تشریف لائیں۔ اور کھانا کھا کر جائیں۔ چاہ اس کے لئے سو معینیں اٹھانی پڑیں۔ "اور مولانا ادریس صاحب کی جگہ کوئی اور ہو آ وہ یہ کہتا کہ " جس تمہاری وعوت کا بھو کا ہوں، جس فقیر ہوں، جو تم بجھے پہنے دے رہے ہو کہ اس کا کھانا کھالینا" یا در کھو۔ محبت کا پہلا نقاضہ ہیہ کہ جس سے محبت کی جاری ہے اس کوراحت اور آرام پہنچا نے کی کوشش نقاضہ ہیہ کہ جس سے محبت کی جاری ہے۔ میرے بڑے بھائی ذکی کیفی مرحوم کی جائے۔ میرے بڑے بھائی ذکی کیفی مرحوم کی جائے۔ میرے بڑے بھائی ذکی کیفی مرحوم

الله تعالى ان ك درجات بلند فرائ، آمن \_\_ شعربت اليم كماكر ترتي ان كا ايك بهت فويمبرت شعرب كد:

مرے محبوب میری الی وقا سے اوبد جو تیرے ول کی کدورت کا سبب بن جائے

اليى وفادارى، اوراليااظمار محبت جس سے تكليف مو، جس سے ول ميں كدورت بيدا مو جائے، ميں ايى وفادارى اور محبت سے توبہ كر آموں ۔ جب بھائى صاحب نے بہ شعر كما تو ميں نے ان سے عرض كياكہ آپ كے اس شعر نے بدعت كى بڑ كاث دى، اس لئے مارى بدعات اى سے پيدا ہوتى ہيں كہ آدى اپن طرف سے وفادارى كے طريق كمر كر اس پر عمل شروع كر رہتا ہے، اور اس كوب ہة ضيں ہوتا كہ وفادارى كايہ طريقہ ميرے محبوب كے دل كى كدورت كاسب بن رہا ہے ۔۔۔۔

#### دعوت کرناایک فن ہے

یہ باتیں تو وعوت کرنے کے بارے میں تھیں، جہاں تک وعوت قبول کرنے کا تعلق ہے۔ اس کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی وعوت کو قبول کرے، لیکن وعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے والے کے چیش نظر اس کی محبت اور قدر وائی ہو، اور اس کے چیش نظریہ نہ ہو کہ آگر میں اس وعوت میں شریک نہیں ہوا تو خاتدان میں میری

ناک کٹ جائے گی، اگر اس خیال کے ساتھ شریک ہوا تو پھروہ دعوت قبول کر نامسنون شمیں رہے گا، مید دعوت مسنون اس وقت ہوگی جب شرکت سے چیش نظر میہ ہو کہ میرے جائے سے اس کا دل خوش ہو جائے گا۔

#### دعوت قبول کرنے کی شرط

چرو تول کرناس وقت سنت ہے جب اس دعوت قبول کرنے کی ایک شرط ہے، وہ سے کہ دعوت قبول کرناس وقت سنت ہے جب اس دعوت قبول کرنے کے نتیج میں آدمی کسی معصیت اور گناہ میں جتلا نہ ہو، مثلاً ایک ایک جگہ کی دعوت قبول کرلی جمال گناہ کیرہ کاار تکاب ہورہا ہے، اب ایک دعوت قبول کرنا آیک سنت پر عمل کرنے کے لئے گناہ کییرہ کاار تکاب کیا جارہا ہے، ایک دعوت قبول کرنا سنت نہیں۔ آجکل کی اکثرہ توقی ایس جی جی جی مصیبت پائی جاتی ہے، ان میں مصحصیتیں ہورہی ہیں، مشکرات ہورہ جیں، گناہوں کاار تکاب ہورہا ہے۔ شادی کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے " دلیمہ مسنونہ " میہ تو معلوم ہے کہ ولیمہ کرناست ہے۔ لیکن کی طرح میہ ولیمہ مسنونہ کیا جاتی کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ میہ معلوم نہیں \_\_ چنانچہ ولیمہ مسنونہ کے اندر ہے پردگی ہو رہی ہے، مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہے، گناہوں کاار تکاب ہورہا ہے۔

### کب تک ہتھیار ڈالو گے؟

میہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لئے کہ ہم لوگ ان رسموں اور گناہوں کے مائے ہتھیار ڈالتے ہتھیار ڈالتے والے ہیں، اور ہتھیار ڈالتے ڈالتے اب اس مقام کک پنج گئے کہ مفاسد، گناہ، منکرات معاشرے میں پھیل کر رائج ہوگئے ہیں۔ اگر کمی وقت کوئی اللہ کا بشدہ اشینڈ لے کر خاندان والوں سے یہ کتاہے کہ اگر اس گناہ کاار تکاب ہوگاتو میں اس دعوت میں شرک نہیں ہو نگا، تواس بات کی امید تھی کہ آئی تیزی سے منکرات نہ پھیلتے، آج جب والو ہوروں اور عوروں کا مخلوط اجتماع ہو، اس میں شرکت مت کرو، تو لوگ میہ جواب ویتے ہیں کہ اگر ہم نے شرکت نہ کی تو خاندان سے اور معاشرے سے کٹ جائیں گے، میں کتا ہوں کہ اگر ہم نے شرکت نہ کی تو خاندان سے اور معاشرے سے کٹ جائیں گے، میں کتا ہوں کہ اگر ہم نے مبارک ہے، اور کے اللہ اللہ کی خاطر خاندان سے کٹنا پڑے تو کٹ جاؤ، یہ کٹنا تھمارے لئے مبارک ہے، اور

اگر کوئی تمہاری وعوت کرنا چاہتا ہے تواس کو بیائے کہ وہ تمہارے اصول کا بھی پچھ خیال کرے ، جو فخص تمہارے اصول کا خیال شیس ر کھتااس کی دعوت قبول کرنا تمہارے ذمے کوئی ضروری نہیں،

اگر ایک مرتبہ پچیرلوگ اشینڈ لیلیں۔ اور اپنے فاندان والوں سے صاف صاف کہ دیں کہ ہم مردوں اور عورتوں کی مخلوط دعوتوں میں شریب نہیں ہوں گے ، اگر ہمیں بانا چاہے ہو تو مردوں اور عور توں کا انتظام الگ کرو، پھر دیکھو مے کہ بچھ عرصہ کے اندر اس کی بہت اصلاح ہو تکتی ہے ، ابھی یہ سیاب اتا آ کے نہیں بڑھا لیکن اصل بات سے ہے کہ جو آ دمی دین پرعمل کرنا چاہتاہے، وہ یہ بات کتے ہوئے شرما آ ہے، وہ اس ہے ڈر آ ہے کہ اگر میں نے ب بات کی تولوگ مجھے بیک ورڈ (Bake World) مجھیں گے، پیماندہ اور رجعت پیند مجھیں مے ۔ اور اس کے برخلاف جو فحض بے دیلی اور آزادی کے رائے پر چانا ہے، وہ سینہ آن کر فخرے ساتھ اپن آزادی اور بے دیلی ک طرف وعوت دیتا ہے اب تو شادی اور دیگر تقریبات کی وعوتوں میں یہاں تک نوبت آحمی ہے، کہ نوجوان لڑکیاں مردول کے سامنے رقص کرنے تھی ہیں، محر پھر ہمی ایسی دعوتوں میں لوگ شریک ہورہے ہیں، کمال تک اس سیلاب میں بہتے جاؤ کے ؟ کمال تک خاندان والوں کا ساتھ وو کے؟ اگر می سلسلہ چاتا رہا تو کوئی بعید سیس کہ مغربی تمذیب کی لعنتیں ہمارے معاشرے بر بھی پوری طرح مسلط ہو جائیں کوئی حد تو ہوگ جمال جاكر حميس ركنا يزے گا۔ اس لئے اپنے لئے مجھ ایسے اصول بنالو، مثلاً جس وعوت میں کھلے مشرات کاار تکاب ہو گاوہاں ہم شریک شیں ہون گے۔ یا جس وعوت میں مخلوط اجتماع ہوگا، ہم شریک نہیں ہو نگے، اگر اب بھی اللہ کے پچھے بندے اسپیڈ لیلیں تواس سيلاب بربندلك سكاب.

پروہ دار خاتون اچھوت بن جائے؟

بعض او قات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تقریبات میں پر دہ کرنے والی عور تیں اکا د کا بی ہوتی ہیں، توان کے لئے ہم علیحدہ انتظام کر دیں گے ۔۔۔ ذراسوچو، کیا تم اس پر دہ دار خاتون کواچھوت بنا، چاہتے ہو؟ وہ سب سے الگ چھوت بن کر جیٹھی رہے، اگر ایک ب پردہ مورت ہے، وہ اگر مردول سے الگ پردہ میں ہوجائے تواس کا کیا نقصان ہوا؟ لیکن ایک پردہ دار بے پردہ ہو کر مردول کے سامنے چلی جائے گی تواس کا تو دین غارت ہو جائے گا، اس لیئے مردول اور عورتول کے الگ انتظام کرنے میں کوئی پریٹائی شیں ہے، بس صرف توجہ دینے کی بات ہے، صرف اہتمام کرنے اور اس پر ڈٹ جانے کی بات ہے۔

#### دعوت قبول کرنے کا شرعی تھم

اور شرع مسئد یہ ہے کہ جس وعوت کے بازے جس محیلے سے یہ معلوم ہو کہ
اس وعوت میں فلال گناہ کیرہ ار تکاب ہو گااور اندیشہ یہ ہو کہ میں بھی اس گناہ میں بہتا ہو
جاؤل گا، اس وعوت میں شرکت کر ناجائز نہیں، اور جس وعوت کے بارے میں یہ خیال
ہو کہ اس وعمت میں فلال گناہ تو ہوگا۔ لیکن میں اپنے آپ کو اس گناہ ہے بچالوں گا،
الیمی وعوت میں نام آوی کو شرکت کی مخجائش ہے۔ لیکن جس آوی کی طرف ہو گوں کی
الیمی وعوت میں نام آپ جن کی لوگ افتداء کرتے ہیں، ایسے آوی کے لئے کسی حال میں بھی
الیمی وعوت قبول کرنے کا بیا معلب نہیں کہ آوی اس کی وجہ سے گناہوں کا ار تکاب
وعوت قبول کرنے کا بید معلب نہیں کہ آوی اس کی وجہ سے گناہوں کا ار تکاب

#### دعوت کے لئے نفلی روزہ توڑنا

اس مدیث میں حضر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قرمادیا کہ جس شخص کی دعوت کی گئی ہے ، اگر وہ روزہ دار ہے ، اور روزے کی وجہ ہے کھانا نہیں کھا سکتا تو وہ میزبان کے حق میں وعاکر وے \_ نقہاء کرام نے تو بعض احادیث کی روشن میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نفلی روزہ کسی نے رکھا ہے ، اور اس کی کسی مسلمان نے وعوت کر دی، تواب مسلمان کی دعوت قبول کرنے کے لئے اور اس کا دل خوش کرنے کے لئے نفلی روزہ توڑ دسے تواس کی بھی اجازت ہے ، بعد میں اس روزے کی تضاکر لے لئے اگر روزہ توڑ نا تمیں چاہتا تو کم از کم اس کے حق میں دعا کر وے ۔

#### بن بلائے ممان کا تھم

"عن إبى مسعود البدى رضوائل عنه، قال: دعارجل البنى صلّى الله عليه وسلّم للعامر منعه له خاص خسسة ، فتبعه حرجل، فلما الخ الباب قال البّى صل الله عليه وسلم السبّ هذا تبعنا فان شئت ان قاؤن وان شئت م جع، قال: بل اذن له يادسول الله "

(میم بخاری، کتاب السلمیة ، باب الرجل یدی ای طعام فیتل : و هذا سی معتم حضرت الا مسعود البدری رمنی الله عند روایت کرتے ہیں کہ ایک فیخص نے حضور اقدس معلی الله علیہ وسلم کی دعوت کی ، اور آپ کے ساتھ چار افراد کی بھی دعوت کی ، مادگ کا ذبانہ تھا، اس لئے بااو قات جب کوئی مخص حضور اقدس معلی الله علیہ وسلم کی دعوت کر آتو عام طور پر وہ حضور ہے یہ بھی کہ رہتا کہ آپ اپ ساتھ مزید تین افراد کو بھی سے جتا نچہ ان صاحب نے پانچ افراد کی دعوت کی میں ۔ بیانی ماحب نے پانچ افراد کی دعوت کی شخص۔ ایک حضور اقدس معلی بھی ۔ ایک حضور اقدس معلی بھی ۔ ایک حضور اقدس معلی الله علیہ وسلم دعوت میں جانے گئے تو ایک صاحب اور ساتھ ہو گئے ، جیسے بزرگوں کے بعض معققہ بن ہوتے ہیں ، جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم دعوت ہیں ہوتے ہیں ، جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم میزبان سے گرا کے ہیں ، ان کو آپ نے دعوت نمیں دی تھی ، آب اگر آپ کی ساحب ہمارے ساتھ آگئے ہیں ، ان کو آپ نے دعوت نمیں دی تھی ، آب اگر آپ کی ساحب ہمارے ساتھ آگئے ہیں ، ان کو آپ نے دعوت نمیں دی تھی ، آب اگر آپ کی ساحب ہمارے ساتھ آگئے ہیں ، ان کو آپ نے دعوت نمیں دی تھی ، آب اگر آپ کی ساحب ہمارے ساتھ بیل جائیں ، میزبان نے کہا : یا مساحب ہمارے ساتھ آگر آپ کی اندر لے آئیں ، میزبان نے کہا : یا دسول الله ، بیس اجازت و تا ہوں ، آپ ان کو بھی اندر لے آئیں ، میزبان نے کہا : یا دسول الله ، بیس اجازت و تا ہوں ، آپ ان کو بھی اندر لے آئیں ، میزبان نے کہا : یا

وہ <del>ق</del>خص چور اور کٹیرا ہے

اس صدے کے ذریعہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب کس کے گر دعوت میں شرکت کے لئے جاتو، اور انقاق سے کوئی ایسانحض تساوے ساتھ اس دعوت میں آگیا جس کو دعوت نہیں دی گئی تو میزبان کو اس کے آنے کی اطلاع کر دو، اور پھراس کی اجازت کے بعداس کو دعوت میں شریک کرو، کیونکہ، آیک صدیف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کمی دعوت میں بن بلائے شرکت کر

704

لے تووہ مخص چور بن کر داخل ہوا، اور گنیرا بن کر نکلا۔ میزمان کے بھی حقوق ہیں

در حقیقت حضور اندس ملی الله علیه وملم کی به تعلیم ایک بهت بزے اصول کی نشان دی كرتى ب، حس كوجم في بعملا ديا ب، وه يه كه جارك و بنول بيس بد بات بيشى موئی ہے کہ اگر کوئی فخص کسی کامهمان بن جائے تومیزیان پر بے شار حقوق عائد موجاتے ہیں کہ وہ اس کا اگرام کرے ، اس کی خاطر رارات کرے وغیرہ ، لیکن اس حدیث کے ذرمیدے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے بہ تنا دیا کہ جس طرح معمان کے حقوق میزبان بریس، ای طرح میزبان کے مجی کھے حقوق معمان برے، ان می سے ایک حق سے ہے کہ وہ مهمان میزبان کو بلا وجہ تکلیف شہ وے ، مثلاً میہ کہ مهمان ایسے لوگوں کو ایج ساتھ نہ لے جائے جن کی دعوت نہیں ہے، جیسے آجکل کے بعض پیروں، نقیروں کے یماں ہوآ ہے جب کی نے پیرصاحب کی دعوت کی تواب پیرصاحب اسکیے نمیں جائیں مع، الكدان كى ساتھ أيك الشكر بھى ميزيان كے محرير حمله أور موجائے كا۔ جس كا تيجه ميد موما ب كداس ميزان كويد بهي شيس موماكدات ممان آمي مي، جب ا جانك وقت م انتا پرالشکر چنج جاتا ہے تواب میزان کے لئے ایک معیت کمڑی ہو جاتی ہے۔ای لتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ ایسا مخص چور بن کر داخل ہوا، اور لئیرابن كر فكلا\_\_\_البته جهال بي تكلفي كامعالمه موراوريقين سيد بات معلوم موكه أكريس اس کواہے ساتھ لے جادی گاتو میزمان اور زیادہ خوش ہوجائے گا۔ ایسے مواقع برساتھ لے جائے میں کوئی مضائق نمیں، البترجان ذرایعی تکلیف وسننے کا حمّال ہو، وہاں پہلے ے تانا واجب ہے۔

### پہلے سے اطلاع کرنی چاہے

ای طرح میزبان کا ایک وق بیہ کہ جب تم کس کے بسال معمان بن کر جانا چاہے ہوتو پہلے سے اس کو اطلاع کر دو، یا کم از کم ایسے وقت میں جاؤ، کہ دہ کھانے کا انظام آسانی کے ساتھ کر سکے، کیونکہ اگر بھ میں کھانے کے دقت کسی کے گھر پہنچ کئے تواس کو فودی طور پر کھانے کا انظام کرنے میں تکلیف اور مشقت ہوگی۔ انڈاالیے وقت

میں جانا ٹھیک نہیں، یہ میزان کا حق ہے۔

#### مهمان بلااجازت روزه نه رکھے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائے کہ آیک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی معمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ میزبان کو بتائے بغیر دوزہ رکھی اس لئے کہ جب تم نے اس کو بتایا نہیں کہ آج میں روزہ رکھوں گا، اس کو تو یہ معلوم ہے کہ تم اس کے معمان ہو، اس لئے وہ تمہارے لئے تاشتے کا بھی انتظام کرے گا۔ ووہر کے کھانے کا بھی انتظام کرے گا، پھر جب اس نے سب انتظام کر لیا تو میں وقت پر تم نے اس سے کما کہ میرا تو روزہ ہے ، اس کی محت بیار گئی، اس کے مصارف وقت پر تم نے اس کو تم نے تکلیف بھی پہنچائی، اس لئے تھم ہی ہے کہ میزبان کی اجازت کے بیم روزہ رکھنا جائز نہیں ۔ لئذا جس طرح معمان کے حقوق ہیں، اس طرح میزبان کے بھی حقوق ہیں، اس طرح میزبان

#### مهمان کو کھانے کے وقت پر حاضر رہنا چاہے

یا مثلاً میزبان کے بہال کھانے کا وقت مقرر ہے، اور تم اس وقت غائب ہو گئے۔ اور وہ تم کو تلاش کر آ مجررہاہے، اور اب وہ پیچارہ معمان کے بغیر کھانائیس کھاسکا، اس لئے اصول یہ ہے کہ معمان کو چاہئے کہ اگر کسی وقت کھانانہ کھاناہو، یا دیر ہوجائے کا امکان ہو تو پہلے سے میزبان کو جا دو کہ آج میں کھانے پر دیر سے آؤں گا۔ آگہ اس کو تلاش اور انتظام کی تکلیف نہ ہو۔

### میزبان کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے

دین صرف نماز روزے کا اور ذکر و تبیع کانام نہیں، بیہ سب باتیں دین کا حصہ ہیں۔ ہم نے اس کو دین سے خارج کر دیا ہے، بڑے بڑے دیندار، بڑے بوے بوے بہر گزار، اشراق اور چاشت پڑھنے والے بھی معاشرت کے ان آ داب کالحاظ نہیں کرتے، 747

جس کی وجہ سے گناہوں میں بتلا ہو جاتے ہیں، یادر کھو، اگر ان آ داب کالحاظ نہ کرنے کے نتیج میں میزبان کو تکلیف ہوگی تو ایک مسلمان کو تکلیف پنچانے کا گناہ کبیرہ اس مهمان کو ہوگا۔

میرے والد ماجد قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ کمی مسلمان کو اپ قبل یا تعل سے تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، جیسے شراب بینا، چوری کرنا، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، لاندا اگر تم نے اپ کسی عمل سے میزمان کو تکلیف جی جالا کر دیا تو یہ ایذاء مسلم ہوئی، یہ سب گناہ کبیرہ ہے، یہ ساری باتیں اس اصول جی واخل ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدے جی بتا دیا، دعا فرائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توقیق عطافر بائے۔ آجن۔

وآخردعوافاالث العمدالمصهب العالمين



موضوع خطاب

مقام خطاب : جامع معدبيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب ابعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۵

صفحات

#### بسسمانته الحان الرحسيمه

# لباس کے شرعی اصول

فاعود باشه من الشيطان الرجسيد بسد الله الرحلان الدحسيد الذَمَ قَدُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا أَبْوَامِ كَ سَوَّا يَكُمُ وَبِر لَيْتًا، وَلِبَاسُ الثَّقَوٰى وَلِكَ خَيْرٌ

امنت مائشه صدقالته مولانا العظبيم، وصدق مرسولُه

النبى الكريم، ونحن على دانك من المشاهدين والشاكرين، والحمد نشه رب العالمين -



تمهيد

جبیبا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پرمحیط ہیں، لہذا ان کا تعلق ہماری معاشرت اور رہن مہن کے ہر ھتے ہے ، زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں۔''لباس'' بھی زندگی کے گوشوں میں سے اہم گوشہ ہے، اس لئے قرآن وسنت نے اس کے بارے میں بھی تفصیلی ہدایات دی ہیں۔

موجوده دوركا پروييگنده

آج کل جارے دور میں مدیرہ پیکنڈہ بڑی کثرت سے کیا گیا ہے کہ الباس تو الیکی چیز ہے جس کا ہر قوم اور ہر وطن کے حالات سے تعلق ہوتا ہے،اس

لئے آ دی اگر اپنی مرمنی اور ماحول کے مطابق کوئی لباس اختیار کر لے تو اس کے بارے میں شریعت کو چ میں لانا اور شریعت کے احکام سنانا تنگ نظری کی بات ب۔ اور یہ جملہ تو لوگوں سے بکٹرت سننے میں آتا ہے کہ ان مولو بول نے ا پی طرف ہے قیدیں شرطیں لگا دی ہیں، ورنہ دین ہیں تو بڑی آ سانی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین میں آئی یا بندیاں نہیں اگائی ہیں، مگران ملاَ وَں نے اپنی طرف ہے گھڑ کریہ یابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اور پیہ ان ملّا وُں کی تنگ نظری کی دلیل ہے، اور اس تنگ نظری کے نتیج میں انہوں نے خود بھی بہت ی باتوں کو جھوڑ رکھا ہے اور دوسروں سے بھی چھڑ ارکھا ہے۔

### ہرلباس اپنااٹر رکھتا ہے

خوب مجھ لیجئے! لباس کا معالمہ اتنا سادہ ادر اتنا آ سان نہیں ہے کہ آ دمی جو جا ہے لباس بہنتا رہے اور اس لباس کی وجہ ہے اس کے دین بر، اس کے اخلاق پر، اس کی زندگی پر اور اس کے طرزعمل پر کوئی اثر واقع نہ ہو۔ بیدا یک مسلّم حقیقت ہے جس کوشریعت نے تو ہمیشہ بیان فرمایا، اور اب نفسیات اور سائنس کے ماہرین بھی اس حقیقت کوشلیم کرنے لگے ہیں کہ انسان کے لباس کا اس کی زندگی بر، اس کے اخلاق بر، اس کے کردار پر بڑا اثر واقع ہوتا ہے۔ لباس محض ایک کپڑائبیں ہے جوانسان نے اٹھاکر پہن لیا، بلکہ بالباس انسان کے طرز فکر پر،اس کی سوچ پر،اس کی ذہنیت پراٹر انداز ہوتا ہے،اس لئے اس لیاس کومعمو لی نہیں سمجھٹا جائے۔

#### حفرت عرفظه پرجه كالر

حصرت فاروق اعظم رضی اللہ تعانی عنہ کے پارے میں مروی ہے کہ کیک مرتبہ مبجد نبوی میں خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے ، اس وقت وہ ایک بہت شاندار جبۃ پنے ہوئے تھے، جب خطبہ سے فارغ ہوکر گھر تشریف لے گئے تو جا کراس جبہ کوا تار دیا اور فرمایا کہ میں آئندہ اس جبہ کونبیں پہنوں گا، اس لئے کہ اس جبہ کو پہننے ہے میرے دل میں بزائی اور تکبر کا احساس بیدا ہوگیا، اس لئے میں آئندہ اس کونہیں پہنوں گا۔ حالانکہ وہ جبہ پذات خود ایسی چیز نبیل تھی جو حرام ہوتی ،کیئن اللہ تعالی جن حضرات کی طبیعتوں کو آئینے کی ملرح شفاف بناتے ہیں، ان کو ذرا ذراسی با تیں بھی بری لگتی ہیں، اس کی مثال یول سجھنے جیسے ایک کیڑا داغ دار ہے اور اس کیڑے مرجر مگد دھتے ہی دھتے لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس کپڑے پرایک داغ اور لگ جائے تو اس کپڑے پر کوئی اثر ظاہر نہ ہوگا۔ ہمارا بھی یمی حال ہے کہ ہمارا سینہ داغوں اور دھبتوں ے مجرا موا ہے، اس لئے اگر خلاف شریعت کوئی بات مو جاتی ہے تو اس کی ظلمت اور اس کی تاریکی اور اس کے وبال کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جن حصرات کے سینوں کو اللہ تعالیٰ آئینے کی طرح شفاف بناتے ہیں، ان کی مثال ایس ہے جیسے ایک سفید صاف شفاف کیڑا ہو، اس پراگر ذرا سابھی داغ لگ یائے گا تو وہ داغ بہت نمایاں آخر آئے گا ، اس طرح اللہ والوں کے دل صاف شفّاف ہوتے ہیں،ان پر ذرای بھی چھنٹ پڑ جائے تو ان کو نا گوار ہوتی ہے۔

تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ ہے معلوم ہوا کہ لباس کا اثر انسان کے اخلاق و کر دار پر اور اس کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ اس لئے لباس کو معمو ٹی سمجھ کر نظرانداز نہیں کرنا چاہئے ، اور لباس کے بارے میں شریعت کے جو اصول ہیں وہ سمجھ لینے چاہئیں اور ان کی پیروی کرنی بھی ضروری ہے۔

### آج کل کا ایک اور پر دیبیگنڈہ

آج کل یہ جملہ بھی بہت کشرت سے سنے بیس آتا ہے کہ اس ظاہری
لباس بیس کیا رکھا ہے، ول صاف ہونا چاہئے، اور ہمارا ول صاف ہے، ہماری
نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماراتعلق قائم ہے، سارے کام تو ہم ٹھیک
کر رہے ہیں، اب اگر ذرا سالباس بدل دیا تو اس بیس کیا حرج ہے؟ کیونکہ
دین ظاہر کا نام نہیں بلکہ باطن کا نام ہے، دین جسم کا نام نہیس بلکہ روح کا نام
ہے، شریعت کی روح ویکھنی چاہئے، دین کی روح کو بھینا چاہئے۔ آج کل اس
قشم کے جملے بہت کشرت سے تھلئے ہوئے ہیں اور پھیلائے جارہے ہیں اور

### ظا ہراور باطن دونوںمطلوب ہیں

خوب یاور کھئے! دین کے احکام روح پڑھی ہیں اور جسم پڑھی ہیں، باطن پڑھی ہیں اور ظاہر پڑھی ہیں۔قرآن کریم کا ارشاد ہے:

#### وَدَّرُ وَاظَاهِ وَالْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ "

(سورة الانعام، آيت ١٢٠)

یعنی ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ واور باطن کے گناہ بھی چھوڑ وہ صرف یہ نہیں کہا کہ باطن کے گناہ بھی چھوڑ وہ صرف یہ نہیں کہا کہ باطن کے گناہ چھوڑ و۔خوب یا در کھتے ! جب تک ظاہر ای وقت خراب ہوتا شیطان کا دھوکہ ہے کہ باطن ٹھیک ہے، اس لئے کہ ظاہر ای وقت خراب ہوتا ہے جب اندر سے باطن خراب ہوتا ہے، اگر باطن خراب شہوتو ظاہر بھی خراب نہیں ہوگا۔

#### ايك خوبصورت مثال

ہمارے ایک ہزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب کوئی پھل اندر سے سر جاتا ہے تو اس کے سر نے کہ تار تھیکے پر داغ کی شکل میں نظر آنے گئتے ہیں اور اگر اندر ہے وہ پھل سر اہوانہیں ہے تو تھیکے پر بھی خرابی نظر نہیں آئی ، چھیکے پر اسی وقت خرابی ظاہر ہوتی ہے جب اندر سے خراب ہو۔ اسی طرح جس شخص کا ظاہر خراب ہے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ باطن میں بھی کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے، ورنہ ظاہر خراب ہوتا ہی نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمارا گئی ہو،ی نہیں سکا۔

### و نیا و ک<mark>کموں می</mark>ں خلا ہر بھی مطلوب ہے

دنیا کے سارے کامول میں تو ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی طلوب ہے، ایک بیجا را دین ہی ایبارہ گیا ہے جس کے بارے بیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کا باطن حاہے ، ظاہر نہیں جاہے ، مثلاً ونیا کے اندر جب آ پ مکان بناتے ہیں تو مکان کا باطن تو یہ ہے کہ جیار دیواری کھڑی کر کے او پر ہے حجیت ڈال دی تو باطن حاصل ہوگیا، اب اس پر پلاستر کی کیا ضرورت ہے؟ اور رنگ وروغن کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے که مکان کی روح تو حاصل ہوگئ ہے، وہ مکان رہنے کے قابل ہو گیا۔ گر مکان کے اندر تو یہ فکر ہے کہ صرف جار د بواری اور حبیت کافی نہیں، بلکہ پلاستر بھی ہو، رنگ و روغن بھی ہو، اس میں زیب وزینت کا سارا سامان موجود ہو، یہاں بھی صرف باطن ٹھیک کر لینے کا فلفنہیں چلا۔ یا مثلاً گاڑی ہے، ایک اس کا باطن ہے اور ایک ظاہر ہے، گاڑی کا باطن یہ ہے کہ ایک ڈھانچہ لے کر اس میں ابخن لگا نو تو باطن حاصل ہے، اس کئے کہ انجی لگا ہوا ہے، وہ سواری کرنے کے قابل ہے، لہذا اب نہ ہاڈی کی ضرورت ہے، ندرنگ وروغن کی ضرورت ہے۔ وہاں تو کسی شخص نے آج تک یہ نہیں کہا کہ مجھے گاڑی کا باطن حاصل ہے، اب ظاہر کی ضرورت مہیں، بلکہ وہاں تو ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے، ایک پیجارہ دین ہی ایسامسکین رہ گیا کہ اس میں صرف باطن مطلوب ہے اور طاہر مطلوب

#### ىيەشىطان كا دھوكە *ہے*

یاد رکھے! یہ شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے، لہٰذا ظاہر بھی درست کرنا ضروری ہے، چاہاں ہو، یا کھاٹا ہو، یا شروری ہے، چاہاں ہو، یا کھاٹا ہو، یا آ داب معاشرت ہوں، اگر چہان سب کا تعلق ظاہر سے ہے، لیکن ان سب کا برااثر باطن پر واقع ہوتا ہے، اس لئے لباس کو معمولی سمجھ کرنظرا نماز نہیں کرنا چاہئے۔ جولوگ ایسی با تیں کرتے ہیں، ان کو دین کی حقیق قہم حاصل نہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں کوئی ہرایت نہ فرماتے، کوئی تعلیم نہ دیتے، لیکن آپ علیمات کے بارے میں کوئی ہرایت نہ فرماتے، کوئی تعلیمات ای جگہ پر آئی ہیں جہاں لوگوں کے بہک جانے اور غلطی میں پڑجانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے ان اصولوں کو اور ان تعلیمات کو اہتمام کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔

## شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا

شریعت نے لباس کے بارے میں بڑی معتدل تعلیمات عطا فرمائی
ہیں، چنانچے شریعت نے کوئی خاص لباس مقرر کرکے اور اس کی ہیئت بتاکر سے
نہیں کہا کہ ہرآ دی کے لئے ایبالباس پہننا ضروری ہے، لبذا جو شخص اس ہیئت
ہے ہٹ کرلباس ہنے گا، وہ مسلمانی کے خلاف ہوگا۔ ایبا اس لئے نہیں کہا کہ
اسلام دین فطرت ہے، اور حالات کے لحاظ ہے، مختلف مما لک کے لحاظ ہے،

وہاں کے موسموں کے لحاظ ہے، وہاں کی ضروریات کے لحاظ ہے لباس مختلف ہوسکتا ہے، کہیں باریک، کہیں موٹا، کہیں کسی وضع کا، کہیں کسی ہیئت کا لباس اختیار کیا جاسکتا ہے، لیکن اسلام نے لباس کے بارے میں کچھ بنیادی اصول عطافرما دیے، ان اصولوں کی برحالت میں رعامیت رکھنی ضروری ہے، ان کو اس سمجھ لینا جائے۔

#### لباس کے جاربنیادی اصول

جوآیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لہاس کے بنیادی اصول بتا دیئے ہیں، فرمایا کہ:

> - لِيَنِىٰٓ ادَمَ فَدُائِزُلُنَا عَلَيْ كُمُ لِبَاشَا يُُوَامِ ىُ سَوَّا يِتِكُمُ وَيِرِيُنَّا وَلِبَاسُ النَّقُوٰى وَٰلِكَ خَعُرُّ:

(مورة الاعراف، آيت ٢٦)

اے بنی آ دم! ہم نے تمہارے لئے ایسالباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور جو تمہارے لئے زینت کا سبب بنتآ ہے، اور تقویٰ کا لباس تمہارے لئے سب سے بہتر ہے۔

یہ تین جملے ارشاد فرمائے اور ان تین جملوں میں اللہ تعالٰی نے معانی کی کا تنات مجردی ہے۔

#### لباس كايبلا بنيادي مقصد

اس آیت میں لباس کا پہلامقصد سے بیان فرمایا کہ وہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے۔ "سو آہ" کے معنی ہیں وہ چیز جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے ہے انسان شرم محسوں کرے، اس سے مراد ہے "سر" تو "کویا لباس کا سب سے بنیادی مقصد سر" چھپانا ہے۔اللہ تعالیٰ نے مرداور عورت کے جم کے پھے حصوں کو" سر" قرار دیا، یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے، وہ سر مردول ہیں الگ ہے، مردول ہیں سر کا حصہ جس سر مردول ہیں الگ ہے، مردول ہیں سر کا حصہ جس کو چھپانا ہر حال ہیں شر اری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے، اس جھے کو کھولنا جا ضرورت ہا تر تبیل، علاج ، غیرہ کی مجودی ہیں تو جا ترز ہے، اس حصے کو کھولنا جا ضرورت ہا آس کو چھپانا ضروری ہے، عورت کا سارا جم، سواے لیکن عام حالات ہیں اس کو چھپانا ضروری ہے، عورت کا سارا جم، سواے چھپانا ضروری ہے، ورت کا سارا جم، سواے چہرے اور کھولنا جا تر تبیل ۔

لبذالبس کا بنیا، ی مقصدیہ ہے کہ وہ شرایت کے مقرر کئے ہوئے سر
کے حصوں کو چھپالے، جواباس اس مقصد کو پورا نہ کرے، شرایعت کی نگاہ میں وہ
لباس ہی نہیں، وہ لباس کہلانے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ وہ لباس اپنا بنیادی
مقصد پورانہیں کرربائے جس کے لئے وہ بنایا گیا ہے۔

#### لباس کے تین عیب

لباس کے بنیادی مقصد کو پورا نہ کرنے کی تین صور تیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود سرکا پجھ حصتہ کھلا رہ گیا، اس لباس کے بارے ہیں یہ کہا جائے گا کہ اس لباس سے اس کا بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا اور کشف عورت ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا اور کشف عورت ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس لباس سے ستر کو چھپا تو لیا، لیکن وہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن جھلکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس ہیننے کے باس جود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار نظر آ رہاہے، یہ بھی ستر کے خلاف ہے۔ اس باوجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار نظر آ رہاہے، یہ بھی ستر کے خلاف ہے۔ اس طروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نہ جھلکے اور وہ اتنا ڈ ھیلا ڈ ھالا ہو کہ ضروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے ادرا تنا کھل ہو کہ جسم کا کوئی حصۃ کھلا نہ رہ جا ہے ، اندر کے اعضا، کو نمایاں نہ کرے اورا تنا کھل ہو کہ جسم کا کوئی حصۃ کھلا نہ رہ جا ہے ، اندر کے اعضا، کو نمایاں نہ کرے اورا تنا کھل ہو کہ جسم کا کوئی حصۃ کھلا نہ رہ جا ہے ، اور دی ہیں۔

آج كل كانگا پېنادا

موجودہ دور کے فیشن نے لباس کے اصل مقصد ہی کو مجروح کر دیا ہے، اس لئے کہ آج کل مردوں اور عورتوں میں ایسے لباس رائج ہو گئے ہیں جن میں۔ اس کی کوئی پروانہیں کہ جسم کا کونسا حصتہ کھل رہا ہے ادر کونسا حصتہ ڈ ھکا ہوا ہے، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں وہ لباس لباس بی نہیں۔ جوخوا تین بہت باریک ور بہت چست لباس پہنتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑا پہننے کے باوجودجہم کی بناوٹ دوسروں کے سامنے نمایاں ہوتی ہے، ایسی خوا تین کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

كاسيات عابريات

(صححملم، كماب اللباس، باب النساء الكاسيات)

وہ خواتین لباس پیننے کے باوجود کی ہوں گی۔

یعنی لباس پہننا ہوگا مگر نگی ہوں گی، اس لئے کہ اس کیڑے سے لباس کا وہ بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا تھا۔ آئ کل خواتین میں یہ وبا اس کثرت سے پھیل چکی ہے جس کی کوئی حدثییں، شرم و حیا سب بالائے طاق ہو کر رہ گئی ہے، اور ایبا لباس رائح ہوگیا جوجم کو چھپانے کے بجائے اور نمایاں کرتا ہے، خدا کے لئے ہم اس بات کوموں کریں اور اپنے اندر فکر پیدا کریں اور اپنے کھروں میں ایسے لباس پر پابندی عائد کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں بیا حساس اور فکر پیدا فرمائے، آمین۔

خواتین ان اعضاء کو چھپائیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آ مین۔ شاید بھی آپ کا کوئی جمعہ ایسا جاتا ہوجس میں اس پہلو کی طرف متوجہ نہ فرمائے ہول، فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فتنے آج کل عام

رواج پا گئے ہیں، ان کوکسی طرح فتم کرو، خوا تین اس حالت میں مجمع عام کے
اندر جارہی ہیں کہ سرکھانا ہوا ہے، باز و کھلے ہوئے ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے، بیٹ
کھلا ہوا ہے۔ حالا نکہ ''سر'' کا حکم میہ ہے کہ مرد کے لئے مرد کے سامنے سرّ کھولنا
بھی جا رُنہیں اور عورفت کے لیے عورت کے سامنے سرّ کھولنا جا رُنہیں، مشلا اگر
کسی عورت نے ایسا لباس بہن لیا جس میں سینہ کھلا ہوا ہے، بیٹ کھلا ہوا ہے،
باز و کھلے ہوئے ہیں تو اس عورت کو اس حالت میں دوسری عورتوں کے سامنے
آنا بھی جا رُنہیں، چہ جا سیکہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئے، اس لئے
کہ سیا عضاء اس کے سرّ کا حصہ ہیں۔

### گناہوں کے بُرے نتائج

آئ کل کی شادی کی تقریبات میں جاکر دیکھتے، دہاں کیا حال ہورہا ہے، خواتین بے حیائی کے ساتھ ایے لباس پہن کر مردوں کے سامنے آجاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فی چوث، سینہ تان کر اور ڈھٹائی کے ساتھ جب حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ایس کھل خلاف ورزی ہوگی تو اس کے بارے میں ممارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سروفر مایا کرتے تھے کہ در حقیقت ان فنتوں نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کر رکھا ہے، یہ بدامنی اور بے چینی جو فنتوں نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کر رکھا ہے، یہ بدامنی اور بے چینی جو آپ دکھی میان و مال محفوظ نہیں ہے، در حقیقت ہماری ان بی بدا ممالیوں کا متیجہ ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَكَمَا اَصَابَكُمُ قِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِعَا كَتَبَتُ آيُدِ يُكُمُوكَ يَعُفُوا عَنُ كَيْنِيرٍ \*

(سورة الشوري، آيت ٣٠)

لیعنی جو کچھ تہمیں برائی پہنچی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ ہے پہنچی ہے اور بہت سے محناہ تو اللہ تعالیٰ معاف بی فرما ویتے ہیں اور ان بر پکڑ نہیں فرماتے ہیں۔

خدا کے لئے اپنے گھروں سے اس فتنے کو دور کریں۔

### قرب قیامت میں خواتین کی حالت

ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا ایک ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر آج کا زمانہ کس نے ند دیکھا ہوتا تو وہ مخض جران ہو جاتا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ نے اس طرح نقشہ کھینچا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ دور کی خوا تمن کو دیکھ کر میارشاد فرمایا ہو، اس لئے کہ اس زمانے میں اس کا تصور بھی مشکل تھا۔ چنا نچہ فرمایا کہ قیامت کے قریب عور تیں لباس پہننے کے باوجود نگی ہوں گی اور ان کے سرول کے باوجود نگی ہوں گی اور ان کے سرول کے بال ایسے ہوں گے وران کے جسے بختی اونٹوں کے کو ہان ہوتے ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ جس زمانے میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے سے بات ارشاد فرمائی تھی، اس زمانے میں اس قتم کے بالوں کا کوئی رواج نہیں تھا،

ی وجہ ہے کہ بعض شراح حدیث نے اس پر کلام کیا ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بختی اونوں کے کوہان کی طرح بال کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لیکن آن کے جدید فیشن نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کر دیا اور ایبا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی عورتوں کو دیکھ کر میہ بات ارشا وفر مائی ہو۔ آگے ارشا وفر مائی کہ:

مميلات ماثلات

(محمم ملم، كتاب اللهاس، باب التساه الكاسيات)

لیحیٰ وہ حورتیں اپنے لہاس ہے، اپنے انداز ہے، اپنے زیب و زینت اور اپنے بناؤ سنگھار ہے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گا'دُوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔

خدا کے لئے اس بات کو ذہن نشین سیجئے کہ بیہ جو پکھ فتنے اور مصائب اور بدامنی اور بے چینی ہے، بیہ حقیقت میں اس بات کا بتیجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کھٹم کھٹا بغاوت ہور ہی ہے۔

کھتم کھلآ گناہ کرنے والے

ایک بات اور بچھے کہ گناہوں کی بھی دوشمیں ہیں۔ایک گناہ وہ ہے جو انسان چوری چھپے تنہائی میں کر رہا ہے،علی الاعلان دوسروں کے سامنے نہیں کر رہا ہے اور بھی بھی اس کو گناہوں پرشرمندگی اور ندامت بھی ہو جاتی ہے اور تو بہ کی بھی تو نیش ہو جاتی ہے۔لیکن دوسرا شخص علی الاعلان اور کھٹم کھلا دوسروں کے سامنے گناہ کررہا ہے اور اس بر فخر بھی کررہا ہے کہ میں نے بید گناہ کیا، بیہ بردی خطرناک بات ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### كل امتى معافى الاالمجاهرين\_

(صح بخارى، كتب اوب، إب ستواالعومين على نفسه، مديث نمبر٢٠٧٣)

یعنی میری اتب میں جینے گناہ کرنے والے ہیں، سب کی مغفرت کی توقع ہے،
انشاء اللہ سب کی معافی ہو جائے گی، یا تو توب کی توفیق ہو جائے گی یا اللہ تعالی ویسے ہی معاف فرما دیں گے، لیکن وہ لوگ جو ڈکے کی چوٹ پر کھتم کھلا علانیہ گناہ کرنے والے ہوں گے، اور اس گناہ کرنے والے ہوں گے، اور اس گناہ کو تواب سیجھ کر کرتے ہوں گے اس گناہ پر فخر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تواب سیجھ کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تواب سیجھ کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تواب سیجھ کر کرتے ہوں گے اور بیکہ اس گناہ پر فخر کرتے ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے اور کہتے اور کہتے والی تواس پر بحث کرنے اور مناظرہ کرنے کو تیار ہوجاتے ہوں گے، اور کہتے جواب گوں گی ہوں گے، اور کہتے ہوں گے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ کیا ہم ذمانے سے کٹ جا کیں؟ کیا ہم وقیانوس ہوکر بیٹھ جا کیں؟ اور ساری دنیا کے طعنے ہم اپنے سرلے لیں پکیا موسائی سے کٹ کر بیٹھ جا کیں؟ ایس ایسے لوگوں کی مغفر نہیں ہوگی۔

سوسائنی کو جھوڑ دو

ارے یہ تو دیجھو کہ اگر سوسائٹ ہے کٹ کر اللہ کے ہو جا وک**ے تو** یہ کونسا مہنگا سودا ہے؟ ذراغور تو کرو کہ بیسوسائٹ کب تک تمبیارا ساتھ دے گی؟ تنہیں

کہاں تک لے جائے گی؟ یادر کھو کہ قبر میں جانے کے بعد تمبارے اعمال کے سواکوئی تمبار اساتھی نہیں ہوگا، اس وقت تم اپنی سوسائی کو مدد کے لئے پکارنا کہ تمباری وجدے ہم مید کام کر دہ بھے، اب آ کر ہماری مدد کرو، کیا اس وقت تمباری سوسائی کے افراد میں ہے کوئی آ کر تمباری مدد کرے گا؟ اور تمبیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس وقت کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے ؟

مَالَكُ مُونِ دُولِتِ اللهُ مِنْ قَالِيَ قَالَا نَصِيْر (مورة العَروه آيت ١٠٤)

بعنی اس وقت الله تعالی کے سوا کوئی تمہارا ولی اور مددگار نہیں ہوگا جو تمہیں عذاب سے چیڑا سکے۔

نفيحت آموز واقعه

قرآن کریم نے سورہ صافات میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے اس شخص کو جب جت میں پہنچا ویں گے اور جت کی ساری نعمتیں عطا فرما ویں گے، اس وقت اس کو اپنے ایک ساتھی اور ووست کا خیال آئے گا کہ معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے؟ اس لئے کہ وہ ونیا کے اندر مجھے خیال آئے گا کہ معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے؟ اس لئے کہ وہ ونیا کے اندر مجھے غلط کا موں پر اکسایا کرتا تھا اور مجھے ہے بحث کیا کرتا تھا کہ آئ کل کے حالات ایسے ہیں، وقت کے نقاضے یہ ہیں وقت کے نقاضے یہ ہیں وغیرہ ، نو ایس کی میں ویکھوں تو وہ وغیرہ ، نو ایس کو میں ویکھوں تو وہ

کس حال میں ہے؟ چنانچہ وہ اس کو دیکھنے کے لئے جہنم کے اندر جمائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ:

> فَاظَّلَا فَرُالُهُ فِن سَوَآءِ الْجَعِيْمِ قَالَ ثَاللَّهِ إِنْ كِذْتَّ كُنُّوْدِيُنَ، وَلَوُلَا نِعْمَةُ مَن إِنْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْشُويُنَ ه

(سورة العُنْف، آيت ٥٤٢٥٥)

جب وہ اس کو دیکھنے کے لئے جہنم کے اندر جمانے گا تو اس سائٹی کو جہنم کے اندر جمانے گا تو اس سائٹی کو جہنم کے اندر جمانے گا تو اس سائٹی کو جہنم کے انہ تیوں نئے دیکھے گا اور پھر اس کو مخاطب ہوکر اس سے کہے گا کہ میں تشم کھا کر کہتا ہوں کہ تو نے جھے ہلاک ہی کر دیا تھا یعنی اگر میں تیرے کہنے میں آ جاتا، تیری بات مان لیتا اور تیری ا تباع کرتا تو آج میرا بھی میں حشر ہونا تھا جو حشر تیرا ہو رہا ہے۔ اور اگر میرے ساتھ میرے رب کا فعنل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو جھے بھی ای طرح دھر لیا گیا ہوتا جس طرح آج تجھے دھر لیا گیا ہے۔

### ہم بیک ورڈ ہی سہی

بہر حال! اس سوسائی کے نقاضے یہاں پر تو بوے خوش نما لگتے ہیں،
لیکن اگر اس بات پر ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ تعالی کے سامنے
جواب دینا ہے، اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جنت اور جہنم بھی کوئی چیز
ہے، تو پھر خدا کے لئے اس سوسائی کی باتوں کو چھوڑ و، اس کے ڈر اور خوف کو
چھوڑ و، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف آؤ۔ اور سے

موسائی جہیں جو طعنے دیت ہے، ان طعنوں کو خندہ بیٹانی سے برداشت کرو، اگر
سوسائی بیکتی ہے کہتم رجعت پہند ہو، تم دقیانوس ہو، تم بیک ورڈ (Bake)
موسائی بیکتی ہے کہتم رجعت پہند ہو، تم دقیانوس ہو، تم بیک ورڈ (World)
خم مخوک کر اور کرکس کر یہ جواب وے دو کہ ہم ایسے ہی ہیں، تم اگر ہمارے
ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہور کھو، نہیں رکھنا چاہج تو مت رکھو۔ جب تک ایک
مرتبہ یہ نہیں کہو گے، اس وقت تک یا در کھو! یہ سوسائی تمہیں جہنم کی طرف لے
جاتی دے گی۔

### به طعنے مسلمان کے لئے مبارک ہیں

حضرات انبیاء علیهم السلام کو مجھی میہ طعنے دیئے گئے ، صحابہ کرام کو بھی میہ طعنے دیئے گئے ، صحابہ کرام کو بھی میہ طعنے دیئے گئے ، اور جو شخص بھی دین پر چلنا چاہتا ہے ، اس کو میہ طعنے دیئے جاتے ہیں۔ لیکن جب تک ان طعنوں کو اپنے لئے باعث فخر نہیں قرار دو گے ، یا در کھو! اس وقت تک کامیا بی حاصل نہیں ہوگی ۔ ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

اكثروا ذكرالله حتى يقولوا "مجنون"

(منداحد، جسم ١٨٧)

الله كى ياداور ذكراس حد تك كروكه لوگ حبيس باگل كينے آئيس مطلب يہ ہے كدا كرسوسائل ايك طرف جارہى ہے، زماندا يك طرف جارہ اس كم اس كے جهاؤكارخ موڑنے كى كوشش كروتو لوگ

حمہیں یا گل کہیں گے، چنانچہ آج اگر کوئی شخص دیا نتداری اور امانت داری ہے کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں یمی کہتے ہیں کہ یہ یا گل ہے، اس کا د ماغ خراب ہوگیا ہے۔مثلاً آج اگر کوئی شخص بہ جا ہے کہ میں رشوت نہ لوں، رشوت نہ دوں ، سود نہ کھاؤں ، حرام کاموں سے اجتناب کروں ، اور لباس کے معاطے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام میمل کروں ، تو اس وقت سوسائن اس کو میں کے گی کہ اس کا وماغ خراب ہے، یہ یا گل ہے، حالاتکہ د ب سوسائٹی تنہیں یہ کیے کہتم یاگل ہو، تمہارا د ماغ خراب ہوگیا ہے تو بیدحضور قدس صلی الله علیہ وسم کی طرف ہے بشارت ہے اور تمہارے لئے باعث فخر کلمہ ہے، اور یہ وہ لقب ہے جوحضور اقدس صلی انقد علیہ وسلم نے تہمیں دیا ہے۔ لبذا جس ون تمهيس دين کي وجه ہے کوئي شخص به کهه دے که به يا گل ہے، اس دن خوشی مناؤ اور دو رکعت شکرانه کی نفل ادا کرو که الله تعالیٰ نے آج تمہیں اس مقام تک پہنیا دیا جو نبی کر مم صلی الله علیه وسلم نے ایک مؤمن کے لئے فرمایا تھا، اس لئے اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔موالا نا ظفر علی خان مرحوم نے خوب کہا کہ:

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے ہے ہے بندہ دوعالم سے خفا میرے لئے ہے

لہذا اگر ساری و نیا کے نفا ہونے کے نتیج میں اللہ تبارک و تعالی سے تمہار اتعلق جڑجائے تو کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ یہ و نیادی زندگی معلوم نہیں کتنے دن کی زندگی ہے، یہ یا تیں اور یہ طعنے سب ختم ہوکر رہ جائیں گے، اور جس ون تمہاری آ کھے بند ہوگی اور وہاں تمہارا استقبال ہوگا، اس وقت تم دیکھنا کہ ان طعند دیے والول

کا کیا حشر ہوگا، اور یہ طعنے دیے والے جو آج تم پر ہنس رہ ہیں، قیامت

کے دن یہ ہنے والے رو کی گے اور تم ان پر ہنسا کرو گے۔ لہذا ان سوسائی

والوں سے کب تک صلح کرو گے، کب تک ان کے سامنے ہتھیار ڈالتے رہو
گے، کب تک تم ان کے پیچے چلو گے۔ لہذا جب تک ایک مرتبہ ہمت کرکے
ارادہ نہیں کرو گے، اس وقت تک چھنکارانہیں طے گا۔ اور بر ہنگی کے لباس کا جو
رواج چل پڑا ہے، ایک مرتبہ عزم کر کے اس کو ختم کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کواس

رواج چل پڑا ہے، ایک مرتبہ عزم کر کے اس کو ختم کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کواس

کی ہمت اور تو نیق عطا فرمائے آ مین۔ بہر حال، اللہ تعالیٰ نے لباس کا پہلا
مقصد بیان فرمایا، وہ ہے ستر عورت، جو لباس ساتر نہیں، وہ حقیقت میں لباس

#### لباس كا دوسرا مقصد

لباس کا دومرا مقصد الله تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا که ''ریٹا'' یعنی ہم نے اس لباس کوتمہارے لئے زینت کی چیز اور خوبصورتی کی چیز بنائی۔الیہ انسان کی خوبصورتی لباس بیس ہے، لہٰذا لباس ایسا ہونا چاہئے کہ جسے و کیھ کر انسان کو فرحت ہو، بد ہیئت اور بے ڈ ھنگانہ ہوجس کو د کیھ کر دوسروں کونفرت اور کراہت ہو، بلکہ ایسا ہونا چاہئے جس کو پہن کر زینت کا فائدہ حاصل ہو سکے۔

### ا پناول خوش کرنے کیلئے قیمتی لباس بہننا

بعض اوقات دل میں بیاشتاہ رہتا ہے کہ کیسا لباس پہنیں؟ اگر بہت فیمتی لباس پہن لیا تو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں امراف میں داخل نہ ہو جائے؟ اگر معمولی لباس پہنیں تو کس درجے کا پہنیں؟

الله تعالی حضرت تفانوی رحمة الله علیه کے درجات بلند قرمائے۔ آ مین \_ الله تعالیٰ نے اس دور کے اندران ہے ایا عجیب کام لیا کہ آپ نے کوئی چیز یروہ خفا کے اندر نہیں جھوڑی، ہر ہر چیز کو دواور دوجار کر کے بالکل واضح کر کے اس ونیا سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ نے لباس کے بارے میں فرمایا کہ لہاس ایسا ہونا جاہیے جوساتر ہواورساتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس ہے تھوڑا سا آ سائش کا مقصد بھی حاصل ہو، لین اس لباس کے ذریعے جسم کو راحت بھی حاصل مو، آرام بھی حاصل مو، ایا لباس مینے میں کوئی حرج نہیں۔مثلاً بتلا لباس مین لیا، اس خیال ہے کہ جم کوآ رام مے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، شرعاً جائز ہے،شریعت نے اس برکوئی یابندی عائد نہیں کی۔ای طرح اپنے ول کوخوش کرنے کے لئے زیائش کا لباس پہنے تو یہ بھی جائز ہے، مثلا ایک کیڑا دی رویے گز ہے اور دوسرا کیڑا پندرہ رویے گزمل رہاہے، اب اگر ایک شخص يدره روي كروالااس لئ خريدے كاس كے دريع مرعجم كوآ رام طے گایااس وجہے کہ میہ کیڑا جھے زیادوا جھا لگتا ہے، اس کو پیننے سے میرا دل خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتن وسعت دی ہے کہ میں دس روپے کے بجائے

پندرہ رو بے گز والا کیڑا پین سکتا ہول، تو بیاسراف میں داخل نہیں ہے اور گناہ مجھی نہیں ہے، بلکہ شرعاً یہ بھی جا را ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت بھی دی ہے اور تم اپنا دل خوش کرنے کے لئے ایسا کیڑا پین رہے ہو، اس لئے جا کڑے۔

### مالداركوا چھے كيڑے يبننا جائے

بلکہ جس شخص کی آیہ نی اچھی ہو،اس کے لئے خراب تشم کا کپڑااور بہت گفٹیاتشم کا لباس پہننا کوئی پسندیدہ بات نہیں، چنا نچہ صدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ وہ صاحب بہت بدہیئت قشم کا پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں،حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے پوچھا:

> "الك مال؟ قال نعد، قال ، من اى المال؟ قال قدامًا في الله من الأبل والغنشد والغيل والقيق ، قال : فاذا امّاك الله مالا فسلير الرّبعمة الله عليك وكلمته \*

(ایوداؤد، کاب اللباس، باب فی المخلقان و فی غسل النوب، مدیث نبر ۱۳ ،۳) حضور صلی الله علیه وسلم فی اس سے بوجھا: تمبہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہال! آپ صلی الله علیه وسلم فی بوجھا کہ تیرنے پاس کس حتم کا مال ہے؟ اس فی جواب و یا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! الله تعالی نے مجھے برحتم کا مال

عطا فرمایا ہے بینی اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام سب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کے انعامات کا کھی اثر تمہارے لباس ہے بھی ظاہر ہونا چاہئے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب بچھ وے رکھا ہے، لیکن فقیر اور گداگر کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آ رام کی خاطر اور اپنی کی نعمت کا اثر خاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آ رام کی خاطر اور اپنی آ سائش یا زیبائش کی خاطر کوئی مختص اچھا اور قیمتی لباس بہن لے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، جا تر ہے۔

### حضور الله كالتيتى لباس ببننا

یں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سے
بات جومشہور ہوگی کے '' کالی کملی والے' اس بات کو جمارے شاعروں نے بہت
'شہور کر دیا ، یہ بات سی ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ حیات طیبہ
سادگی کی حالت میں بسر ہوئی ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس
طرح یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کیڑا زیب تن فر ماتے ہے ، اور جہاں یہ منقول
ہے کہ آپ نے موٹی چاور میں استعال فرما کیں ، ای طرح آپ کے بارے
میں سر بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیتہ زیب تن
فرمایا جس کی قیت وو ہزار دینارتھی ، وجہ اس کی ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مل شریعت کا حقد بننا تھا ، اس لئے ہم جیسے کمزوروں کے لئے یہ
علیہ وسلم کا ہر مل شریعت کا حقد بننا تھا ، اس لئے ہم جیسے کمزوروں کے لئے یہ

مجى كركے دكھا ديا كداگرتم اپني جسمانی راحت ادر آسائش كے لئے كوئی قيمتی لباس پېننا چاہتے ہوتو يہ بھی جائز ہے۔

### نمائش اور دکھا وا جا ئزنہیں

لیکن اگر لہاس پہنے ہے نہ تو آ سائش مقصود ہے اور نہ آ رائش مقصود ہے، بلکہ نمائش اور دکھا وامقصود ہے، تا کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے اتنا شاندار کپڑا پہنا ہوا ہے، اور اتنا علی درجے کا لباس پہنا ہوا ہے، اور یہ دکھا نامقصود ہے کہ ہم بڑی دولت والے اور بڑے بھیے والے ہیں، اور دوسرول پر بڑائی جتانا اور دوسروں پر محب جمانا مقصود ہے تو یہ سب با تیس نمائش میں داخل ہیں اور حرام ہیں، اس لئے کہ نمائش کی خاطر جو بھی لباس پہنا جائے وہ حرام ہے۔

### يہاں شيخ كى ضرورت

ان دونوں باتوں میں بہت باریک فرق ہے کہ اپنا دل خوش کرنا مقصود ہے ہیا دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا مقصود ہے ، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ بیدلباس اپنا دل خوش کرنے کے لئے بہنا ہے؟ دل خوش کرنے کے لئے بہنا ہے؟ بینا ہے کا دوسروں پر بڑائی جتانے کے لئے بہنا ہے؟ بین فیصلہ کرنا ہرایک کے بس کا کام نہیں۔ اس مقصد کے لئے کسی مسلح اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے ، وہ ان دونوں کے درمیان فرق کرکے بتا دیتا ہے کہ اس وقت جو کپڑے تم بہن رہے ہواور یہ کہدرہے ہو کہ اپنا دل خوش کرنے کے لئے کہاں بہن رہا ہوں ، یہ دراصل شیطان کا دھوکا ہے ،حقیقت میں ان کپڑوں کے بہنے کا بہن رہا ہوں ، یہ دراصل شیطان کا دھوکا ہے ،حقیقت میں ان کپڑوں کے بہنے کا

مقصد دومرول پر برائی ظاہر کرنا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے برعش بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال! کسی شخ کی ضرورت ہے۔ اور سے بیری مریدی در حقیقت اس کام کے لئے ہوتی ہے کہ اس قتم کے کاموں بیس اس سے رہنمائی حاصل کی جائے کہ اس وقت میرے ساتھ سے صورت حال ہے، بتا ہے کہ اس وقت ایسے کہ اس وقت ایسے کہ اس وقت ایسے کیڑے پہنواور کیڑے پہنواور اس وقت ایسے کیڑے پہنواور اس وقت ایسے کیڑے پہنواور اس وقت ایسے کیڑے پہنواور اس وقت مت پہنو۔ نمائش اور آسائش بیس سے باریک فرق ہے۔ دنیا کے جتنے کام ہیں، چاہے وہ لباس ہو، یا کھا تا ہو، یا جو تے ہوں، یا مکان ہو، ان سب میں سے اصول کارفر ما ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ الشعلیہ نے بیان فرما دیا ہے۔ میں سے برداز ترین اصول ہے۔

### اسراف اورتكبرت يجيع

ای لئے حضور اقد س ملی الله علیه وسلم کا برا اصولی ارشاد ہے کہ:

" كل ماشئت والبس ماشئت ما اخطئتك اثنتان : سرف ومغيلة "

(مح بخارى، كتاب اللباس، باب نمبرا)

لینی جو جا ہو کھا دُ اور جو جا ہو پہنو، لیکن دو چیز دل سے پر ہیز کرو: ایک اسراف سے اور دوسرے تکبر سے۔ مطلب سے سے کہ جس طرح کا کپڑا جا ہو پہنو، تمہارے لئے یہ جائز ہے، لیکن اسراف نہ ہو، اور اسراف ای وقت ہوتا ہے جب آ دمی ٹمائش کے لئے کپڑا پہنتا ہے۔ اور دوسرے سے کہ جس کپڑے کو پہن کر تخبر پیدا ہو، اس سے بچو۔ لیکن کون سے کپڑے سے اسراف ہوگیا اور کون سے کپڑے سے اسراف ہوگیا اور کون سے کپڑے سے اسراف ہوگیا اور کون سے کپڑے سے تغبر پیدا ہوگیا، اس کے لئے کسی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بناتا ہے کہ یہاں تغبر ہوگیا اور یہاں اسراف ہوگیا۔ بہرحال، میں بیرعرض کر رہا تھا کہ لباس کا دوسرا مقصد ہے زینت، لیکن اس زینت کی صدود ہیں، بس ان صدود شریعت کے اندررہ کرجتنی زینت کر کتے ہو، اس کو اختیار کرلو، لیکن اگر ان صدود سے باہرنکل کر زینت اختیار کرو گے تو بیرترام ہوگی اور نا جائز ہوگی۔

# فیشن کے پیچھے نہ چلیں

آئ کل عجیب مزاج بن گیا ہے کہ اپنی پندیا تا پندکا کوئی معیار نہیں،
بس جوفیش چل گیا وہ پند ہے، اور جو چزفیش سے باہر ہوگی وہ تاپند ہے،
ایک زمانے میں ایک چزکا فیشن چل رہا ہے تو اب اس کو پند کیا جانے لگا اور
اس کی تعریف کی جانے گئی کہ یہ بہت اچھی چز ہا در جب اس کا فیشن نکل گیا
تو اب اس کی برائی شروع ہوگی مشل ایک زمانے میں لمی اور نیجی تیمی کا فیشن کل بیان
چل گیا تو اب جس کو بھی دیکھووہ لمی تیمی پہن رہا ہے اور اس کے نضائل بیان
کررہا ہے اور اس کی تعریف کررہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور جب او پہل کی پہنے کا فیشن چل پڑا تو اب او نچی تیمی کی تعریف ہورہی ہے اور اس کو
تعیم پہنے کا فیشن چل پڑا تو اب او نچی تیمی کی تعریف ہورہی ہے اور اس کو
پندیدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ فیشن کے تابع ہوکر خوبصورتی اور برصورتی کا
تعین صحیح نہیں، بلکہ اپنے آپ کو جو چیز انچھی گئے اور اپ خیال کو جو چیز توجیل سے اور اپ خیال کو جو چیز انچھی گئے اور اپ خیال کو جو چیز انچھی سے اور اپ خیال کو جو چیز انچھی سے اور اپ خیال کو جو چیز انجھی سے اور اپ خیال کو جو پین انہا کہ کہ سے اور اپ خیال کو جو پین اور اپ خیال کو جو پین کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔

### مُن بھاتا کھاؤ،مَن بھاتا پہنو

ہمارے یہاں ہندی میں ایک مقولہ مشہور تھا کہ '' کھائے من بھا تا اور
پہنے جگ بھا تا' کینی کھائے تو وہ چیز جو اپنے مُن کو بھائے ، اپنے ول کو اچھی
گے ، اپنا دل اس سے خوش ہواور اپنے آپ کو بیند ہو۔ لیکن لباس وہ پہنے جو
جگ کو بھائے۔ جگ سے مراد زمانہ، لینی جو زمانے کے لوگوں کو پہند ہو، زمانے
کوگ جس کو بیند کریں اور ان کی آ نکھوں کو اچھا گئے۔ یہ کہاوت مشہور ہے ،
لیکن یہ اسلامی اصول نہیں ، اسلامی اصول یہ ہے کہ پہنے بھی مُن بھا تا اور کھائے
کھی مُن بھا تا ، اور '' جگ بھا تا'' وائی بات نہ لباس میں درست ہے اور نہ کھائے کہا ہے کہ اپنے ول کوخوش کرنے کے لئے میں درست ہے ، بلکہ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے ول کوخوش کرنے کے لئے صور قریعت میں رہتے ہوئے جو بھی لباس استعال کرو، وہ جائز ہے ، لیکن فیشن کی اتباع میں لوگوں کو دکھائے کے اور نہ انہ کی اتباع میں لوگوں کو دکھائے کے لئے اور نہ انہ کی گئی لباس استعال کر دے ہوئے وہ جائز نہیں۔
کی اتباع میں لوگوں کو دکھائے کے لئے اور نہ انہ کی کے گئی لباس استعال کر دے ہوئے وہ جائز نہیں۔

## خواتین اورفیشن پرتی

اس معالمے میں آج کل خاص طور پر خواتین کا مزاج قابل اصلاح ہے۔خواتین سیجھتی ہیں کہ لباس اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے ہے، اس لئے لباس پہن کراپنے ول کوخوش کرنے کا معالمہ بعد کا ہے، اصل میہ ہے کہ دیکھنے والے اس لباس کو دیکھ کراس کوفیشن کے مطابق قرار دیں ادراس کی

تعرایف کریں، اور جارا لباس دیجے کرلوگ سے مجھیں کہ بیہ بڑے لوگ میں۔ یہ یا تیں عورتوں میں بہت زیادہ بائی جاتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہعورتیں ینے گھر میں اینے شو ہروں کے سامنے تو میلی کچیلی رہیں گی اوراحیمالباس پہننے کا خیال بھی نہیں آئے گا،لین جہاں کہیں گھرہے باہر نکلنے کی نوبت آگئی پاکسی تقریب میں شرکت کی نو:ت آ گئی تو بھراس کے لئے اس بات کا اہتمام کیا جا ر ہا ہے کہ وہ لباس فیشن کے مطابق ہو اور اس کے پہننے کے نتیج میں وہ لوگ ہمیں دولت مند مجھیں، اس کا متیجہ یہ ہے کداگر ایک لباس ایک تقریب کے اندر پہن لیا تو اب وہ لباس دوسری تقریب کے اندر نہیں یہنا جا سکتا، اب وہ باس حرام ہوگیا، اس لئے کہ اگر وہی لباس بہن کر دوسری تقریب میں جیلے گئے تو دومری خواتین میں مجھیں گی کہان کے پاس توایک ہی جوڑا ہے،سب جگ و بی ایک جوڑا مین کر آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ درحقیقت ان باتوں کے پس پر دہ نمائش کا جذبہ ہے اور پینمائش کا جذبہ ممنوع ہے، البتہ نمائش کے ارادے اور اہتمام کے بغیر کوئی خاتون اپنے ول کو خوش کرنے کے لئے آج ایک جوڑا پکن لے اور کل کو دوسرا جوڑا پئن لے ، اور الله تعالیٰ نے عطا بھی فرمایا ہے، تو اس بیس کوئی مضا نقه نہیں ۔

حضرت امام ما لک اور نئے جوڑے

ہمارے بزرگوں میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہت اچھا اور عمدہ لباس بہنا کرتے تھے، حضرت امام مالک رحمة الله عليه كا نام آپ نے سنا ہوگا،

جو بدے ورے کے امام گزرے ہیں، مدینه طنبہ کے رہنے والے، امام دارالحجر ہ، ان کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا کہ وہ ہر روز ایک نیا جوڑا يبناكرتے تھے، كويا كدان كے لئے مال من تمن سوساٹھ جوڑے بنتے تھے، اور جو جوڑ اایک دن بہنا، وہ دوبارہ بدن برنہیں آتا تھا، دوسرے دن دوسرا خوڑ ا تیسرے دن تیسرا جوڑا یکی کو خیال آیا کہ ہرروز نیا جوڑا پہننا تو اسراف ہے، چنانچەال نے آپ سے كہا كەحفرت بدروزاند نيا جوڑا يېننا تو اسراف ميں داخل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کروں، بات دراصل سے ہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو میرا ایک دوست تین سوساٹھ جوڑے سلوا کر میرے گھر لے آتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میر آپ کا روز کا ایک جوڑا ہے، اب میں نے خود ے تو اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ روزانڈایک نیا جوڑا پہنوں، اگر میں ان جوڑوں کو واپس کردوں تو اس کی ول شکنی ہوتی ہے، اور اگر نہ پہنوں تو بھی اس كا مقصد حاصل نبيس موكا، اس لئے كداس كا بديد دينے كا مقصد بدے كد مس روزانہ نیا جوڑا پہنوں، اس لئے میں روزانہ ایک جوڑا بدلیا ہوں، اور اس کو ا تارنے کے بعد کس مستحق کو دے دیتا ہوں ، جس کی وجہ سے بہت ہے اللہ کے بندوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال! ان کا روزانہ نیا جوڑا پہننا دکھاوے کے کے نہیں تھا بلکہ جس نے ہدیہ دیا تھا اس کا ول خوش کرنے کی خاطر مختا-

حضرت تھانویؒ کا ایک واقعہ

ا یک برا عجیب وغریب واقعہ یاد آ محمیاء بدواقعہ میں نے اپنے والد ماجد

حضرت مولا نامفتی **محرشنع صاحب رحمة ا**لله علیه ہے سنا ہے، برداسبق آ موز واقعہ ہے، وہ بیر کہ حفزت مولانا اشرف علی صاحب مقانوی رحمۃ الله علیہ کی دواہلیہ میں ، ایک بری اور ایک چھوٹی ، دونوں کوحضرت والا سے بہت تعلق تھا ، لیکن بڑی پرانی صاحبہ برائے وتوں کی تھیں اور حضرت والا کوزیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کی فکر میں رہتی تھیں، عید آنے والی تھی، بوی پیرانی صاحبہ کے دل میں خیال آیا که حضرت والا کے لئے کسی عمدہ اور اچھے کیڑے کا اچکن بنایا جائے۔ س زمانے میں ایک کیڑا چلا کرتا تھا، جس کا نام تھا'' آ کھے کا نشہ' یہ بڑا شوخ قتم کا کیڑا ہوتا تھا۔اب حضرت والا ہے بوچھے بغیر کیڑا خرید کراس کا چکن سینا ٹروع کر دیا، اور حفرت والا کو اس خیال سے نہیں بتایا کہ اچکن سلنے کے بعد جب اچا تک میں ان کو پیش کروں گی تو اچا تک ملنے سے خوشی زیادہ ہوگی، اور سلدا رمضان اس کے سینے میں مشغول رہیں، اس لئے کہ اس زمانے میں مشین کا رواج تو تھانہیں، ہاتھ ہے سلا کی ہوتی تھی، چنانچہ جب وہ سل کرتیار ہو گیا تو عید کی رات کو وہ اچکن حضرت والا کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ میں نے آ پ کے لئے بیا چکن تیار کیا ہے، میرا دل جاہ رہا ہے کہ آپ اس کو پمکن کر عیدگاه جائیں اورعید کی نماز پڑھیں۔اب کہاں حضرت والا کا مزاج اور کہاں وہ شوخ ا چکن، وہ تو حضرت والا کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں مہتنے ہے انکار کروں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لئے کہ انہوں نے تو بورا رمضان اس کے سینے میں محنت کی اور محبّت سے محنت کی ، اس لئے آپ نے ان کا دل رکھنے کے لئے فرمایا کہتم نے تو یہ ماشاءاللہ

بڑا اچھا اچکن بنایا ہے، اور پھر آپ نے وہ اچکن پہنا اور عیدگاہ میں پہنچ اور فرا اچھا اچکن بنایا ہے، اور پھر آپ نے وہ اچکن پہنا اور کہا کہ حضرت آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ نے یہ جوا چکن پہنا ہے، یہ آپ کوزیب نبیس ویتا، اس لئے کہ میہ بہت شوخ قتم کا اچکن ہے، حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بال بھائی! تم بات تو ٹھیک کہدرہے ہو، اور یہ کہہ کر پھر آپ نے وہ اچکن اتارا اور ای شخص کو وے دیا کہ یہ تہمیں ہدیہے، اس کوتم پہن لو۔

### دوسرے کا دل خوش کرنا

اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میہ واقعہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا کہ جس وقت میں میہ اچکن پہن کرعیدگاہ کی طرف جارہا تھا، تو کچھ نہ پوچھو کہ اس وقت میرا دل کتا کث رہا تھا، اس لئے کہ ساری عمر اس تنم کا شوخ لباس بھی نہیں پہنا، لیکن دل میں اس وقت میہ ناہ لیکن دل میں اس وقت میہ نیت تھی کہ جس اللہ کی بندی نے محنت کے ساتھ اس کو سیا ہے، اس کا دل خوش ہو جائے تو اس کا دل خوش کرنے کے لئے اپنے اوپر میہ شقت برداشت کرلی، اور اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں کو اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں کا دل خوش کرنے کہ لیکن گھر والوں کا دل خوش کرنے کے لئے بیکام کرلیا۔

بہر حال! انسان اچھے ہے اچھالباس اپنا دل خوش کرنے کے لئے پہنے، ا اپنے گھر والوں کا دل خوش کرنے کے لئے پہنے، اور کسی ہدیدا ور تحفہ دینے والے کا دل خوش کرنے کے لئے پہنے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کیکن اچھا لباس اس مقصد کے لئے پہننا تا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، میں نیشن اببل نظر آدؤں، میں دنیا والوں کے سامنے بڑا بن جاؤں، اور نمائش اور دکھاوے کے لئے پہنے تو بیرعذاب کی چیز ہے اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہئے۔

#### لباس کے بارے میں تیسرااصول

لباس کے بارے میں شریعت نے جو تیسرا اصول بیان فرمایا، وہ ہے
"
تشبہ سے بچا' کینی ایسا لباس پہننا جس کو پہن کر انسان کسی غیر مسلم قوم کا
فرونظرا آئے ،اوراس مقصد سے وہ لباس پہنے تا کہ میں ان جیسا ہوجاؤں ،اس کو
شریعت میں تشبہ کہتے ہیں۔ دوسر کے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ کسی غیر مسلم
قوم کی نقالی کی نیت سے کوئی لباس پہننا، اس سے قطع نظر کہ وہ چیز ہمیں پند
ہے یا نہیں، وہ اچھی ہے یا بری ،لیکن چونکہ فلاں قوم کی نقالی کرنی ہے، بس ان
کی نقالی کے پیش نظر اس لباس کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو ' تشبہ '' کہا جا تا
ہے۔ اس نقالی پر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی
ہے۔ چنا نچھارشاد فرمایا کہ:

من تشبه بقوم فهومشه

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهره، صديث تمبرا٣٠٠)

یعنی جو تخص کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے، اس کی نقالی کرے، اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے، تو وہ انہیں میں سے ہے، گویا کہ وہ مسلمانوں میں ے نہیں ہے، ای قوم کا ایک فرو ہے، اس لئے کہ بیخص انہی کو پند کررہاہے، انہی ہے حبت رکھتا ہے، انہی جیسا بنتا جا ہتا ہے، تو اب س کا حشر بھی انہی کے ماتھ ہوگا، اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ آئیں۔

### ''تشبّه'' کی <sup>حقیقت</sup>

تشبته کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ یہ" تشبته" کب پیدا ہوتی ہے اور کب اس کی ممانعت آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسے کام میں دوسری قوم کی نقالی کرنا جو فی نفسہ براکا م ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے، ایسے کام میں نقالی تو حرام ہی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کام اگر چہ فی نفسہ تو برانہیں ہے بلکہ مباح ہے، لیکن شخص اس غرض سے وہ کام کر رہاہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں اور دیکھنے میں ان جیسا لگوں اور اہتمام کر کے ان جیسا بنے کی کوشش کر رہا ہے بتو اس صورت میں وہ مباح کام بھی حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے۔

### گلے میں زقار ڈالنا

مثل ہندوا پے گلے میں زقار ڈالا کرتے ہیں، اب بیزقارا کی طرح کا بار ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ویسے ہی اتفاقا ڈال لے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ناجائز اور حرام کام نہیں ہے بلکہ مباح ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مقصد کے لئے اپنے گلے میں" زقار" ڈال رہا ہے تا کہ میں ان جیسا لگوں تو ہے ناجائز اورحرام باور" تشبته" مين داخل بـ

#### مانتھ يرقشقه لگانا

يا مثلًا مندوعورتني اين مات يرمرخ قشقه لكاتي بي، اب أكر بالفرض ہندوعورتوں میں اس طرح قشقہ لگانے کا رواج نہ ہوتا اور کوئی مسلمان عورت خویصورتی اور زینت کے لئے لگاتی تو ریکام فی نفسہ مباح تھا، کوئی ناجائز اور حرام نہیں تھا،لیکن اب اگر ایک عورت قشقہ اس لئے لگا ربی ہے تا کہ میں ان کا فیشن اختیار کروں اور ان جیسی نظر آؤں، تو اس صورت میں یہ قشقہ لگانا حرام ہے اور نا جائز ہے۔ ہندوستان میں مسلمان عورتیں تو ان کی مشابہت اختیار كرنے كيلي ية تقد لكاتى بين، ليكن اب سا ہے كه يهال پاكسان ميں بھى عورتول میں قشقہ لگانے کا رواج شروع ہوگیا ہے، حالاتکہ یبال مندوعورتوں کے ساتھ معاشرت بھی نہیں ہے ، اس کے باوجودمسلمان خواتین اپنے ماتھے پر بيقشقه لكاتى بين توبيان كے ساتھ "تشبه" اختيار كرنا ہے ، جو حرام اور ناجائز ہے۔ لہذا کوئی عمل جواگر چہ نی نفسہ جائز اور مباح ہو، مگر اس کے ذریعہ دوسری قو موں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا مقصود ہواس کو" تیشبنہ '' کہتے ہیں، جس کو حضوراقدس صلی الله علیه وسلم نے ناچائز اور حرام قرار دیا ہے۔

يتلون يبننا

ای مندرجہ بالا اصول کی بنیاد پر بیکہا جائے گا کہ جولیاس کی جی قوم کا

شعاربن چکاہے، یعنی وہ لباس اس قوم کی انتیازی علامت بن چکا ہے، اگر ان کی نقالی كى غرض سے ايما لباس اختيار كيا جائے گا تو وہ حرام اور ناجائز جوگا اور كناه ہوگا۔مثلاً آج کل مردوں میں کوٹ پتلون کا رواج چل پڑا ہے اس میں بعض باتيس توفى تفسيمى ناج رئزي، وإباس من تشبه باياجائ يان باياجاء، چانچه ایک خرابی تو یہ ہے کہ یہ پتلون نخوں سے نیچ پہنی جاتی ہے، اور کوئی لباس بھی مردوں کے لئے نخوں ہے نیچے مبننا جائز تبیں۔ دوسری خرانی یہ ہے کہا گرپتلون ایسی چست ہو کہاس کی وجہ ہے اعض نمایاں ہوں ،تو پھرلباس کا جو بنیادی مقصد تها، لینی "سر" کرنا، وه حاصل نه بهوا تو پیمر وه لباس شرعی لحاظ ے بے معنی اور بے کار ے۔ لہذا ان و خرابول کی وجہ سے فی نفسہ بتلون پہننا جائز نہیں، کیکن اگر کوئی تخص اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ پتلون چست نہ ہو، بلکہ ڈھیلی ڈ ھالی ہو، اور اس کا اہتمام کرے کہ وہ بتلون ٹخنوں ہے نیجے نہ ہوتو الی بتلون بہنانی نفسہ مباح ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص پنلون اس مقصد ہے پہنے تا کہ میں انگریز نظر آؤل،
اور میں ان کی نقالی کروں اور ان جیسا بن جاؤں، تو اس صورت میں پتلون
پہننا حرام اور ناجائز ہے اور استشبه "میں واطل ہے، لیکن اگر نقالی مقصود نہیں
ہے اور اس بات کا بھی اہتمام کر رہا ہے کہ پتلون شخوں ہے او نچی ہواور ڈھیلی
ہو، تو ایسی صورت میں اس کے پہننے کو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن فی نفسہ اس
پتلون کا پہننا پھر بھی اجھانیں اور کراہت سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اس بات کو
قرراغور سے بچھے کیس۔

### تشبه اورمشابهت میں فرق

وہ یہ کہ یہ دو چزیں الگ الگ جیں، ایک تشبیّه" اور ایک ہے مشابہت' وونوں میں فرق ہے۔''تشبته'' کے معنی تو یہ ہیں که آ دمی اراده كركے نقالي كرے، اور ارادہ كركے ان جيسا بنے كى كوشش كرے، بيتو بالكل ہی ناجائز ہے۔ دوسری چیز ہے''مشابہت'' یعنی اس جیسا بننے کا ارادہ تونہیں کیا تھا، کیکن اس عمل ہے ان کے ساتھ مشابہت خود بخو دیپیدا ہوگئی۔ میر'' مشابہت'' جوخود بخود بیدا ہو جائے حرام تو نہیں ، لیکن حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے بلا ضرورت مشابہت بیدا ہونے ہے بھی بیخے کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس کی کوشش کرو کہ ان ہے امتیاز رہے، مسلمان قوم اور مسلمان ملت کا ایک امتیاز ہونا جاہے ،ایبانہ ہوکہ دیکھ کریت ند طے کہ بہآ دمی مسلمان ہے یانہیں ،سر سے لے کریاؤں تک اپنا حلیمالیا بنا کررکھا ہے کہ وکھے کریہ پند بی نہیں جاتا کہ بیہ مسلمان ہے یانہیں ، اس کوسلام کریں یا نہ کریں، مباحات کے ذریعہ بھی ایسا حليه بنانا يسنديده تبيس

### حضور ﷺ کا مشابہت ہے دور رہنے کا اہتمام

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ''مشابہت'' سے بیچنے کا اتنا اہتمام فرمایا که محرم کی دس تاریخ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے، اور جب آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہجرت کرکے مدینه منورہ تشریف لائے تو ابتداء میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوگئ ، اب فرض تو نہ رہا، البتہ نفل اور مستحب بن گیا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر مسلمان عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گئو وہ یہود یوں کی نقائی میں تو نہیں رکھیں گے، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھیں گئو ہو ایک میں زندہ کو عاشورہ کے ساتھ مال میں زندہ رہا تو عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملاکر رکھوں گا، یا تو یں تاریخ کا روزہ یا گیارہویں تاریخ کا روزہ یا گیارہویں تاریخ کا روزہ باکہ ان میں تاریخ کا روزہ یا گیارہویں تاریخ کا روزہ یا گیارہویں تاریخ کا روزہ یا گیارہویں تاریخ کا روزہ باکہ ان کے بہود یوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو، بلکہ ان سے علیمہ گیارہویں تاریخ کا روزہ باکے۔ (منداحیر، جا، ص ۲۳۷)

اب و یکھے کہ روز ہے جیسی عبادت میں بھی آ تخضرت سلی اللہ علیہ رسلم فے مشابہت پیدا ہونے کو پندنہیں فرمایا، اس لئے آپ عبی ہے فرمایا کہ جب عاشورہ کا روزہ رکھوتو اس کے ساتھ یا تو نویں تاریخ کا روزہ ملا لو یا گیارہویں تاریخ کا روزہ ملالو، تا کہ یہود اول کے ساتھ مشابہت بھی پیدا نہ ہو۔ لہذا "قشبه" تو حرام ہے، لیکن "مشابہت" پیدا ہوجانا بھی کراہت سے خالی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیخ کی تلقین فرمائی

# مشركين كي مخالفت كرو

ایک حدیث شریف میں حضوراقدس صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ:

"خالفواالمشركين"

(صحح بخارى، كتاب اللباس، باب تقليم الاظفاد ، مديث تم بر٥٨٩٢)

مشر کین کے طریقوں کی مخالفت کرو۔ لینی انہوں نے جیسے طریقے اختیار کئے ہیں،تم ان ہے الگ اپنا طریقہ بناؤ۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا:

وفرق مابينا وبين المشركين العمائع على القلانس"

(ابوداؤد: كتاب اللباس، باب في العمائم، صريث تمر ٥٤٨)

یعنی ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹو ٹی پر عمامہ بیبننا ہے، لینی بہ مشرکین عمامہ بیبننا ہے، لینی بہ مشرکین عمامہ بیبننا کو کی خافت کرواور عمامے کے نیچے ٹو پیال نہیں بہنتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرواور عمامے کے نیچے ٹو ٹی بہنا کروے حالانکہ بغیرٹو ٹی کے عمامہ بیبننا کوئی ناجا نزاور حرام نہیں، لیکن ذرای مشابہت سے نیچے کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بی تھم فر مایا کہ عمامے کے نیچے ٹو ٹی بہنو، تا کہ اشتباہ لازم نہ آئے، لہذا بلاوجہ کی ووسری قوم کی مشابہت اختیار کرنا اچھا نہیں ہے، آ دمی اس سے جتنا ہے بہتر ہے۔ اس لئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین اس کا بہت اجتمام فرماتے متے کہ دوسری قوموں کی مشابہت پیدا نہ ہو۔

### مسلمان ایک متازقوم ہے

سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک الگ قوم بنایا اور اسے گروہ میں شامل فر ما کر تمہارا تام'' گزب اللہ'' رکھا، یعنی اللہ کا گروہ ،ساری دنیا ایک طرف اور تم ایک طرف قرآن کریم نے بیان فر مایا کہ بنیادی طور پر پوری دنیا میں دو جماعتیں ہیں، چنانچہ فر مایا کہ:

\* حَلَقَكُهُ فَيِنْكُمْ كَافِرٌ قَامِتْكُمْ مُّوْمِنٌ \*

(سورة التفاين ، آيت ٢)

یعی دو جماعتیں ہیں ایک کافر اور ایک مؤمن، اس لئے مؤمن کو کہی کافر کی جماعت کے ساتھ مخلوط نہ ہونا چاہئے، اس کا اقبیاز ہونا چاہئے اس کے لباس میں، اس کی پوشاک میں، اس کی وضع قطع میں، اس کے اشھنے بیٹھنے میں، اس کے طریق ادا میں، ہر چیز میں اسلامی رنگ نمایاں ہونا چاہئے، اب اگر سلمان دوسروں کا طریقہ اختیار کرلے تو اس کے نتیج میں وہ انٹیاز مٹ جائے گا۔

اب آج دیکی لوکہ یہ جوطریقہ چل پڑا ہے کہ سب کا لباس ایک جیسا ہے، اگرتم کسی ججع میں جاؤ کے تو یہ پنتہ لگانا مشکل ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان ہے، اور شمل کون مسلمان ہے، اور شکل ہوگا کہ کون مسلمان ہے، اور شکس کون مسلمان ہیں ہے، نہ لباس سے پنتہ لگا سکتے ہیں، نہ پوشاک ہے، اور نہ کسی اور انداز ہے، اس کوسلام کریں یا نہ کریں؟ اور اس سے کس قسم کی با تیں کریں؟ لہٰذا ان خرابیوں کے سدّ باب کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قستہ ہے بھی بچو، اس لئے کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے، اور

"مشابہت" ہے بھی بچو، اور یہ مشابہت بھی کراہت سے خالی نبیل ہے اور پندیدہ بھی نہیں ہے۔

# بہ بے غیرتی کی بات ہے

سے کتنی ہے غیرتی کی بات ہے کہ انسان ایک ایسی قوم کالباس پندکر کے
اس کو اختیار کرے جس قوم نے تہہیں برطریقے سے غلامی کی چکی میں پیسا،
تہبارے اوپرظلم وستم تو ژھے، تہبارے خلاف سازشیں کیس، تہہیں موت کے
گھاٹ اتارا، اورظلم وستم کا کوئی طریقہ ایسانہیں ہے جو اس نے فروگذاشت
کردیا ہو، اب تم ایسی قوم کے طریقوں کوعزت اور تحریم کے ساتھ اختیار کرو، یہ
کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔

## انگریزوں کی تنگ نظری

اوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اس متم کا لباس پہنے ہے منع کرتے ہیں، یہ ننگ نظری کی بات ہے۔ اور ایسی بات کہنے والوں کو ننگ نظر کہا جا تا ہے، طلا نکہ جس قوم کا لباس تم اختیار کر رہے ہو، اس کی ننگ نظری اور اس کی مسلمان وشمنی کا عالم یہ ہے کہ جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ہمارے مخل مسلمان بادشاہوں کا جو لباس تھا، یعنی عمامہ اور خاص شلوار قبیص، اس نے وہ لباس اپنے خانساموں کو مہمنایا، اپنے چوکیداروں کو بہنایا، اور اس کے ان کو میرایا، اپنے چوکیداروں کو بہنایا، اور اس کے ان کو میرایا، اپنے چوکیداروں کو بہنایا،

ذلیل کرنے کے لئے اور یہ دکھانے کے لئے کہ دیکھو! ہم نے تمہارے ہادشاہوں کا لباس اپ نوکروں کو، اپ خانساموں کو اور اپ بیروں کو بہنایا۔ اس قوم کی شک نظری کا تو یہ عالم ہے اور ماشاء اللہ ہماری فراخی قلب کا یہ عالم ہے کہ ہم ان کا لباس بڑے فخر ہے اور بڑے ذوق وشوق ہے پہننے کے لئے تیار ہیں۔ اب اگر ان ہے کوئی کہے کہ بیدلباس پہننا غیرت کے خلاف ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو تنگ نظر ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

ہر حال! اس میں شرعی قباحت کے علاوہ بڑی بے غیرتی کی بھی بات ہے۔

تم ا پناسب کچھ بدل ڈالو،لیکن

یہ بات بھی خوب بجھ لوکرتم کتنا ہی ان کا لباس پہن لو، اور کتنا ہی ان کا طریقہ اختیار کرلو، گرتم پھر بھی ان کی نگاہ میں عزت نہیں پاسکتے ،قر آن کریم نے صاف صاف کہ دیا ہے کہ:

" وَلَنْ تَرْمَنَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْلَى حَثَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُ

(سورة البقرة ، آيت ١٢٠)

یہ یمبود اور نصاریٰتم ہے بھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملّت کو اختیار نہیں کرلو گے، ان کے نظریات، ان کے ایمان، ان کے وین کو اختیار خبیں کرلو گے، اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ لہذا اب تم اپنا لباس بدل لو، پوشاک بدل لو، سرا پا بدل لو، جسم بدل لو، جو جا ہو بدل لو، لیکن وہ تم سے راضی ہونے کو تیار نہیں۔

چنانچ تم نے تجربہ کرلیا اور سب کچھ کرے وکھے لیا، سب کچھان کی نقالی پر فنا کرکے وکھے لیا، سب کچھان کی نقالی پر فنا کرکے وکھے لیا، سرے لے کر پاؤل تک تم نے اپ آپ و بدل لیا، کیا تم ہے وہ لوگ خوش ہوگئے؟ کیا تم سے داختی ہوگئے؟ کیا تمہارے ساتھ انہوں نے ہدردی کا برتاؤ شروع کر دیا؟ بلکہ آج بھی ان کی دشمنی کا وہی عالم ہے، اور اس لیاس کی وجہ سے ان کے دل میں تمہاری عزت کھی پیدائیں ہوگئی۔

# ا قبال مرحوم کا مغربی زندگی پر تبصره

ا قبال مرحوم نے نثر کے انداز میں تو بہت گرید با تیں بھی کی ہیں، لیکن اشعار میں بعض اوقات بڑی حکمت کی با تیں کہددیتے ہیں۔ چنانچہ مغربی لباس اور مغربی طرز زندگی وغیرہ پر تبعرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ:

قوت مغرب نہ از چنگ و رباب ئے زرقعی وختران ہے جاب خاب ئے دوس نے دوس ساق، نے ارتبطع موش

یعنی مغربی ممالک کے اندر جو توت نظر آربی ہے، وہ اس چنگ ورباب کی وجہ سے نہیں، موسیقی اور گانوں کی وجہ سے نہیں، اور لاکوں کے بے پردہ ہونے

اوران کے ناپنے گانے کی وجہ ہے بھی نہیں ہے اور بیرتر تی اس وجہ ہے نہیں ، ہوران کے ناپنے گانے کی وجہ ہے نہیں ، ہورنداس وجہ ہے کہ ان کی عورتوں نے سرکے بال کاٹ کر پٹھے بنا لئے ، اور نداس وجہ ہے ہے کہ انہوں نے اپنی پنڈلیاں نگی کرلیں۔ آگے کہتے ہیں کہ:

قوتِ افرنگ از علم و فن است از جمیں آتشِ چراغش روشن است

لینی جو کھے توت ہے وہ ان کی محنت کی وجہ ہے ہمام و ہنر کی وجہ ہے، اورای وجہ سے ترقی کر رہے ہیں، پھر آخر میں کہا کہ:

> حکمت از قطع و برید جامه نیست مانع کلم و بنر عمامه نیست

ایعنی تحکمت اور ہنر کسی خاص تئم کا لباس پہننے سے حاصل نہیں ہوتا ، اور ممامہ پہننے سے علم و ہنر حاصل ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدانہیں ہوتی۔ بہر حال! اصل چیز جو حاصل کرنے کی تھی، وہ تو حاصل کہ نہیں، اور لباس و پوشاک اور طریق زندگی میں ان کی نقل اتار کر ان کے آگے بھی اپنے آپ کو ذلیل کرلیا۔ دنیا سے عزت وہ می کراتا ہے جس کواپنے طریق زندگی سے عزت ہو، اگر دل میں اپنی عزت نہیں، اپنے طریق کو تشہیں، تو پھر وہ دنیا ہے کیا عزت کرائے گا۔ لہذا تمہارا یہ انداز اور بہطریقہ ان کو کھی لواور اپنے آپ کو یوری طرح بدل کر طریقوں میں غرق ہو کر اور ڈوب کر دکھی لواور اپنے آپ کو یوری طرح بدل کر

د مکیرلو۔

#### تشبه اورمشابہت دونوں سے بچو

بہر حال! فتوے کی بات تو وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ "خشبه" تو ناجا تزحرام اور گناہ ہے۔ اور "نشبه" کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ اسلم کے ان جیسا کرکے ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، اور "مشابہت" کے معنی یہ ہیں کہ ان جیسا بننے کا ارادہ تو نہیں تھالیکن کچھ مشابہت پیدا ہوگئی۔ یہ گناہ اور حرام نو نہیں ہے، البتہ کراہت سے خالی نہیں، اور غیرت کے تو بالکل خلاف ہے، اس لئے ان دونوں سے بیخے کی ضرورت ہے۔ یہ لہاس کا تیسرااصول تھا۔

### لباس کے مارے میں چوتھا اصول

لباس کے بارے میں چوتھا اصول یہ ہے کہ ایبا لباس پہننا حرام ہے جس کو بہن کرول میں تکبر اور بڑائی بیدا ہو جائے، چاہے وہ لباس ٹاٹ ہی کا کیوں نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی ایک شخص ٹاٹ کا لباس پہنے اور مقصد یہ ہو کہ یہ پہن کر میں لوگوں کی نظروں میں بڑا درولیش اور صوفی نظرا وُں اور بڑا متی اور پر ہر گار بن جاؤں، اور پھراس کی وجہ سے دوسروں پر اپنی بڑائی کا خیال دل میں آ جائے اور دوسروں کی شخیر پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ ٹاٹ کا لباس بھی تکبر کا ذریعہ اور سب ہے، اس لئے وہ بھی حرام ہے۔ حضرت سفیان نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کیڑے پہنے ہے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی حقارت دل میں لانے ہے ہوتا ہے، اس لئے بعض اوقات ایک شخص یہ بھتا کی حقارت دل میں لانے ہے ہوتا ہے، اس لئے بعض اوقات ایک شخص یہ بھتا

ہے کہ میں بڑا تواضع والالباس بہن رہا ہوں، حقیقت میں اس کے اندر تکبر بھرا ہوتا ہے۔

# ثخنه جهيانا جائزنهين

حضرت عبدالله بن عمررض الله تعالى عنهما فراتے بیں كه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في فرما ياكه جو شخص اپنے كپڑے كو تكبر كے ساتھ فيج تحصيف تو الله تعالى قيامت كے روز اس كورجمت كى نگاہ ہے ديكھيں مے بھى نہيں۔

(صحيح بخارى: كتاب اللباس، باب من جوثوبه من الخيلاء، مديث تمر ١ ٥٤٩)

دوسری صدیت میں حضوراتد س سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی زیر جامہ کا جتنا حقہ مخنوں ہے نیچہ ہنگا وہ حقہ جہنم میں جائے گا۔ اس ہ معلوم ہوا کہ مردول کے لئے تخنوں سے نیچ پائجامہ، شلوار، پتلون، لنگی وغیرہ پہننا جائز نہیں، ادراس پر حضوراقد س سلی الله علیہ وسلم نے دو وعیدیں بیان فرمائیں، ایک بیر کخنوں سے نیچ جتنا حقہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسرے بیر کہ قیامت کے دن اللہ تعالی الیہ محفی کی طرف رحمت کی نگاہ سے وکھے گا بھی منبیں۔ اب دیکھے کہ تخنوں سے او پر شلوار پہننا ایک معمولی بات ہے، اگر ایک نہیں۔ اب دیکھے کہ تخنوں سے او پر شلوار پہننا ایک معمولی بات ہے، اگر ایک ایک اور شلوار پہن کی تو اللہ تعالی کی نظر اس کے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی نظر وہ بر جس میں بوری کی پوری وہ میں جائے گی؟ کونیا آ سان رحمت حاصل ہوگی۔ اور بیداییا گناہ ہے لذت ہے کہ جس میں پوری کی پوری وہ میں میں کوری کی پوری وہ میں ہوگی۔ اور بیداییا گناہ ہے لذت ہے کہ جس میں پوری کی پوری وہ میں ہوگی۔ اور بیداییا گناہ ہے لذت ہے کہ جس میں پوری کی پوری وہ میں ہوگی۔ اور بیداییا گناہ ہے لذت ہے کہ جس میں پوری کی پوری وہ میں ہوگی۔ اور بیداییا گناہ ہے لذت ہے کہ جس میں پوری کی پوری وہ میں ہوگی۔ اور بیداییا گناہ ہے لذت ہے کہ جس میں پوری کی پوری وہ میں ہوگی۔ اور بیداییا گناہ ہے لذت ہے کہ جس میں پوری کی پوری وہ میں ہوگی۔ اور بیداییا گناہ ہے لذت ہے کہ جس میں پوری کی پوری وہ میں ہوگی۔ اور بیداییا گناہ ہے لذت ہے کہ جس میں پوری کی پوری

# شخنے چھپا نا تکبر کی علامت ہے

حضوراقدس ملی الله علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ جا لجیت کا زمانہ تھا، اس میں شخنے و ھینے اور ازار کو نیچے تک پہننے کا بڑا فیشن اور رواج تھا، بلکہ اگر ازار زمین پر بھی محسنتا جائے تو اس کو اور اچھا اور تابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ مدارس کے درس نظامی میں ایک کتاب '' حماسہ'' پڑھائی جاتی ہے جو جا لجیت کے شاعروں کے اشعار پر مشتل ہے، اس کتاب میں ایک شاعر اپنے حالات پر فخر کرتے ہوئے کہتاہے کہ:

#### اذا ما اصطبحت اربعا خط ميزرى

جب میں منے کے وقت شراب کے چار جام جڑھا کر نکاتا ہوں تو میرا ازار زمین پر کیسریں بناتا ہوا جاتا ہے۔ اب وہ اپ اس طرزعمل کو اپنا قائل فخر کارنامہ بنار ہا ہے، کیس جب حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نشریف لائے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جا ہلیت کے اور طریقوں کو ختم فرمایا، ای طرح اس طریقے کو بھی ختم فرمایا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کے ذریعہ ول میں تکبرا ور رعونت پیدا ہوتی ہے، لہذا از ارمخنوں سے او پر ہونا چاہئے۔

اس سے اس پروپیگنڈ اکا بھی جواب ہوگیا جوآج کل بہت پھیلایا جارہا ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہنے گئے ہیں کہ درحقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے اختیار کر لئے جوآپ کے زمانے میں رائج تھے، اور جیسا لبنس قریش میں رائج تھا، جیسی وضع قطع رائج تھی، ای کو اختیار کرلیا، اب اگر آئ ہم اپنے دور کے رائج شدہ طریقے اختیار کرلیس تواس میں کیا حرج ہے؟
خوب ہم اپنے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی اپنے زمانے
میں رائج طریقوں کو اختیار نہیں فر مایا، بلکہ ان میں تبدیلی پیدا کی اور ان کو ناجائز
قرار دیا۔ آج لوگ نه رف بید کہ غلط کاری میں جتنا ہیں، بلکہ بعض اوقات بحث
کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر از ارتخوں سے ذرا نیچے ہوگیا تو اس میں کیا
حرت ہے؟ ارے حرق یہ ہے کہ یہ حقہ جہنم میں جائے گا اور بیمل اللہ تعالیٰ کے
غضب کا موجب ہے۔

# انگریز کے کہنے پر گھنے بھی کھول دیے

ہارے بزرگ تنے حفزت مولا نا احتفام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ
علیہ، وہ ایک تقریر بیں فرمانے گئے کہ اب ہمارا بیرحال ہوگیا ہے کہ جب حضور
اقدین صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخنے کھول دواور شخنے ڈھکنا جائز نہیں تو اس
وقت ہم لوگ شخنے کھولئے کو تیار نہیں شخے اور جب انگریز نے کہا کہ کھٹنہ کھول
دواور نیکر پہن لو، تو اب کھٹنہ کھلوانے کو تیار ہوگئے۔انگریز کے تھم پر گھٹنہ بھی
کھول دیا اور نیکر پہن لی اور حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے تھم پر شخنے کھولئے بر تیار
مبیں۔ یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ارے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے
مبیت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو میں اللہ علیہ وسلم کے خلاف

### حضرت عثمان غني هظينه كاايك واقعه

حضرت عثان عنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جس نے آپ کو پہلے بھی سنایا کھنے حدید ہے موقع پر جب آپ کفار مکہ سے مذاکرات کے لئے تشریف لے جارہ ہے ، تو آپ کے بچازاد بھائی نے جو آپ کے ساتھ ہے کہا کہ یہ آپ کا ازار نخنوں سے او نچا ہے اور مکہ کے جن رؤساء اور سرداروں سے آپ مذاکرات کے لئے جارہے ہیں وہ لوگ ایسے آ دی کو تقیر سجھتے ہیں جس کا ازار مخنوں سے او نچا ہو۔ اس لئے آپ تھوڑی ویر کے لئے اپنا شخنہ ڈھک لیس اور ازار کو ینچ کرلیس تا کہ وہ لوگ آپ کو حقیر نہ جھیں۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ہیں فر مایا:

الا ا هكذا ازرة صاحبنا بسول الله صليق عليه وسلم

نہیں، یہ کام میں نہیں کرسکتا، اس لئے کہ میرے آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جا ہے وہ لوگ حقیر سجھیں یا ذلیل سمجھیں اچھا سمجھیں یا براسمجھیں، اس سے مجھے کوئی سروکا زہیں، بس میرے حتنور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے اور میں تو ای کو اختیار کروں گا، پھر انہوں نے ہی ونیا سے اپی عزت کرائی۔ آج ہم اس مصیبت میں جتلا ہیں کہ ڈر رہے ہیں، عیس جھینپ رہے ہیں، شرما رہے ہیں کہ اگر ازار نخوں سے اونچا کرلیا تو تو مدے جھینپ رہے ہیں، شرما رہے ہیں کہ اگر ازار نخوں سے اونچا کرلیا تو تو مدے کے خلاف ہو جائے گا، فیشن کے خلاف ہو جائے گا۔ خدا کے یہ خالات ال سے اکال دواور حضور سلی اللہ مدیہ وہلم کی اتباع

سنت کا جذبہ دل میں پیدا کرو۔

### اگرول میں تکبرنه ہوتو کیااس کی اجازت ہوگی؟

بعض لوگ یہ پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے تکبری وجہ ہے نئے ہے نئچ ازار پہنے کومنع فرمایا تھا، لہٰذا اگر تکبر نہ ہوتو پھر مخنوں سے نیچ پہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور ولیل میں بیہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقعی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ ایس نے تو فرمایا کہ ازار کو شخنے سے نیچ ڈھلک جاتا ہے، میرے لئے اوپر رکھنا مشکل ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبار ازار بو نیچ ڈھلک جاتا ہے، میرے نے فرمایا کہ تمہار ازار جو نیچ ڈھلک جاتا ہے، میرک مے خرمایا کہ تمہار ازار جو نیچ ڈھلک جاتا ہے، یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نے فرمایا کہ تمہار ازار جو نیچ ڈھلک جاتا ہے، یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تمہار سے عذر اور مجبوری کی وجہ سے ڈھلک جاتا ہے، اس لئے تم ان میں واضل نہیں۔

( ابوداؤد، كمّاب اللباس، باب ماجاء في اسبال الازار، حديث تمبر ٥٠٨٥)

اب لوگ استدال میں اس وافعہ کو پیش کر کے میہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تکبر
کی وجہ ہے تہیں کرتے ، لبذا ، عارے لئے جائز ہونا جا ہے۔ بات اصل میں میہ
ہے کہ یہ فیصلہ کون کر ہے کہ تم تکبر کی وجہ سے کرتے ہو یا تکبر کی وجہ ہے نہیں
کرتے ؟ ارب بھائی اید تو و کچھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکبر
سے پاک کون ہوسکتا ہے؟ لیکن حضور افدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی مجر

خنوں سے ینچ ازار نہیں پہنا۔ اس معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواجازت دی گئی تھی، وہ ایک مجبوری کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی۔ وہ مجبوری بیتھی کہ ان کے جسم کی بناوٹ الی تھی کہ بار باران کا ازار خود بخو دینچ ڈھلک جاتا تھا، لیکن تمہار سے ساتھ کیا مجبوری ہے؟ اور آئ تک آپ نے کوئی الیا متکبر دیکھا ہے جو یہ کے کہ میں تکبر کرتا ہوں، میں متکبر ہوں، اس لئے کہ کسی متکبر کو بھی خود سے اپنے متکبر ہونے کا خیال نہیں آتا۔ اس لئے شریعت نے علامتوں کی بنیاد پر احکام جاری کئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تکبر ہوتو ازار کو او نچا رکھو ورنہ ینچ کرلیا کرو۔ بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب ازار کو ینچ کرلیا کرو۔ بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب ازار کو ینچ کرلیا کرو۔ بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب ازار کو ینچ کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار کے این از ای کر بی بنیا کہ بات کی ازار کیا تا تا جا کرنے۔

علماء محققتين كالشيح قول

اگر چہ بعض فقہاء نے بہ لکھ دیا ہے کہ اگر تکبر کی دجہ سے پنچ کرے تو مکروہ تحریمی ہے اور تکبر کے بغیر کرے تو مکروہ تنزیبی ہے۔لیکن علماء محققین کا صحیح قول یہ ہے اور جس بران کاعمل بھی رہا ہے کہ ہر صالت میں پنچ گرنا مکروہ تحریمی ہے، اس لئے کہ تکبر کا پنے لگانا آسان نہیں ہے کہ تکبر کہاں ہے اور کہال نہیں، اس لئے اس سے نیچنے کا راستہ یہ ہے کہ آ دمی شخنے سے او نیچا ازار پہنے اور تکبر کی جڑی ختم کز دے۔اللہ تعالی اپنے فضل اور رحمت سے ان اصولوں پر

عمل کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

بہرحال! لباس کے میہ چاراصول ہیں، پہلا اصول میہ ہے کہ وہ ساتر ہوتا چاہئے، دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ ساتر ہوتا چاہئے، دوسرا اصول یہ ہے کہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے اس کے ذریعہ زینت بھی حاصل کرنی چاہئے، تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کے ذریعہ نمائش اور دکھا وامقعود نہ ہو، چوتھا اصول میہ ہے کہ اس کے پہننے ہے دل میں تکبر پیدا نہ ہو۔ اب آگے لباس سے تعلق جو احادیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔

# سفیدرنگ کے کیڑے پندیدہ ہیں

عن ابن عباس رضونك تعالى عنهماعن النبى صليف عليه وسلد قال: السوامت شيابكم البياض، فانهامت خير شيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.

(ابوداؤد، کتا ،الطب، باب فی الامربالکحل، مدیث نبر ۱۸۷۸)
حفرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها فر ماتے بیں
که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که سفید رنگ
کے کپڑے بہنو، اس لئے که مردوں کے لئے سب سے
ایجھے کپڑے سفید رنگ کے بیں اور اپنے مُردوں کو بھی
سفید گفن دو۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے سفید رنگ کے کپڑوں کو پیند فرمایا ہے، اگر چہ دوسرے رنگ کے کپڑے بہنتانا جائز نہیں، حرام نہیں۔ چنا نچہ خود حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت ہے کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات دوسرے رنگ کے کپڑے نریب تن فرمائے، لیکن زیادہ تر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے نریب تن فرمائے میں زیادہ تر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کہ حضور زیب تن فرمائے سے لہٰذا اگر مرواس نیت سے سفید کپڑے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سفید کپڑے پہنے کا تھااور آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کوسفید کپڑے پند ہے تو اس نیت کی وجہ سے انشاء اللہ اتباع سنت کا ٹواب ماصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا بہن لیا تو وہ بھی بعض ماصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا بہن لیا تو وہ بھی بعض ماصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا بہن لیا تو وہ بھی بعض ماصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کپڑا بہن لیا تو وہ بھی بعض

### حضور اللے کا سرخ وھاری دار کیڑے پہننا

معن براء بن عازب رضواته عنه قال اكان سول الله صلى الله عن الله عليه وسلم مربع مناه وقلس البيت ف حلة حمراء ماس البيت شيئًا قط احسن منه "

(صحیح بعادی، کتاب اللباس، باب النوب الاحمو، صدیث تبر ۵۸۲۸) حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه فرمات بین که حضورا قدس صلی الله علیه و کلم درمیانه قد کے تضے، اور

میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ جوڑے میں دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چیز اس کا کنات میں کوئی نہیں دیکھی۔

بلکہ ایک صحابی حضرت جاہر بن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چودہویں کا جاند چک رہا تھا، چاندنی رات تھی، اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سمرخ جوڑا پہنے تشریف فرما تھے، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استے حسین لگ رہے تھے کہ میں بار بارجھی چودہویں کے چاندکو و کھیا، اور بھی سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو د کھیا، آخریس نے یہ فیصلہ کیا کہ یقینا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چودہویں کے چاند سے کہیں زیادہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چودہویں کے چاند سے کہیں زیادہ مقا۔ تو ان احادیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ جوڑا پہنا تا بت

(ترتدى، كتاب الادب، باب ماجاء في الرفصة في لبس الحمرة الرجال، حديث نمبر١٨١٣)

# خالص سرخ مردكيلية جائز نبيس

لیکن میہ بات بھے کے مرخ جوڑے سے مرادیہ بیں ہے کہ پورا سرخ تھا، بلکہ علاء کرام نے دوسری روایات کی روشی میں تحریر فرمایا ہے کہ اس زمانے میں یمن سے کچھ چاوریں آیا کرتی تھیں، ان چاوروں پر سرخ رنگ کی دھاریاں ہوا کرتی تھیں، اور وہ بہت اچھا کیڑا سمجھا جاتا تھا، تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ای سرخ دھاریوں والے کیڑے کا

جوزا پہنا ہوا تھا۔

اور میہ جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے پہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیتہ چل جائے کہ اس تسم کے کیڑے پہننا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، البتہ بالکل خالص سرخ کیڑا پہننا مرد کے لئے جائز نہیں۔ ای طرح ایسے کیڑے جوورتوں کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے ہیں، ایسے کیڑے پہننا بھی مردوں کے لئے جائز نہیں، اس لئے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ تشبہ ہو جائے گا اور یہ تشبہ بھی ناجائز ہے۔

آپ الله کاسبر کیڑے پہننا

عن من فاعة الشيعى رضى الله عنه ، قال ، وايت رسول الله صلال عليه وسلم وعليه توبان اخسنران .

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في الخضرة، مديث تمر ٢٥٠٠٥)

حضرت رفاعة تبی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم پر دوسبزرنگ کے کیڑے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے سبزرنگ کے کپڑے بھی پہنے ہیں، تو بھی مجھی آپ علیہ الله علیہ وسلم نے سبزرنگ کے کپڑے بھی پہنے ہیں، تو بھی سبھی آپ علیہ الله علیہ وسلم کا پہندیدہ کپڑا سفید بی مسلی الله علیہ وسلم کا پہندیدہ کپڑا سفید بی

# 「「無」かり」

وعن جابر رض الله عنه، ان رسول الله صلّ عليه وسلّم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة موداء-

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في العمائم، صديث تمر ٢٠٤٧)

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فنخ مکہ کے ون جب مکہ مکرمہ میں واخل ہوئے تو اس وقت آپ علیہ کے سر پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاہ عمامہ پہننا نابت ہے اور بعض روایات سے سفید عمامہ پہننے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔

## آستین کہاں تک ہونی جاہئے

وعن اسماء بنت يزيد رخوالله عنها قالت : كان كم قميص

(ابو داؤ د، کتاب اللباس، باب ماجاء فی القعیص معدیث نبر ۲۰۱۷)
یعنی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی قیص کی آستین گول تک ہوتی تھی۔ اس
لئے مردول کے لئے توسنت یہ ہے کہ ان کی آستین گول تک ہو، اگراس ہے کم
ہوگی توسنت ادانہیں ہوگی ، اگر چہ جائز ہے، کیکن عورتوں کے لئے گول ہے او پر

کا تو حقہ کھلا رکھنا کسی طرح بھی جا تر نہیں، جرام ہے، کیونکہ ان کے لئے پنج سے نیچے پوری کلائی ستر میں داخل ہے، اس کا کھولنا کسی بھی حال میں جائز نہیں۔

آئ کل یہ فیشن بھی عورتوں میں چل پڑا ہے کہ تیم کی آستین آدھی ہوتی ہے اور بسااوقات پورے بازو کھلے ہوہتے ہیں۔ حالانکہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی حضرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلاکر فرمایا کہ جب لڑک بالغ ہوجائے تو اس کے جسم کا کوئی حقہ کھلا نہ رہنا چاہئے موائے گٹوں تک ہاتھوں کے اور چبرے کے لہٰذا اگر آستین چھوٹی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سڑکا حقہ کھلا ہوا ہے اور اس طرح خوا تمین سڑکھو لئے کے گناہ میں جتال ہو جاتی ہیں، اس لئے ان کو اس کا بھی اہتما م کرنا چاہئے۔ اور مردوں کو بھی چاہئے کہ دو خوا تمین کو ان باتوں پر متنبہ کرتے رہیں، یہ جو ہم نے کہنا سننا چھوڑ دیا ہے، اس کے نتیج میں ہم کہاں سے کہاں ہی گئے ہیں۔ اللہ کہنا سننا چھوڑ دیا ہے، اس کے نتیج میں ہم کہاں سے کہاں ہی گئے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پر ممنبہ کرتے رہیں، یہ جو ہم نے تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پر ممنبہ کرتے رہیں، یہ جو ہم نے تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پر ممنبہ کرتے رہیں، یہ جو ہم نے تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پر ممنبہ کرتے و ہیں، اس کے نتیج میں ہم کہاں سے کہاں ہی کہاں ہے کہاں ہی تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پر ممل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین۔

كَلْفِهُ كِنْ فُولَا أَرِالْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِ يُنَّا

